



#### بسم الثلا الرحمن الرحيم

|       |                        | العامر سال                 |
|-------|------------------------|----------------------------|
| 9     |                        | مناظرهنه كياجائ            |
| 11"   | .ي؟                    | میں نے مر زائیت کیوں چھوڑ  |
| rr    | ""                     | قادياني اور مولانالال حسين |
| ra    |                        | زکم زائیت                  |
| 100   |                        | ختم نبوت اور بزر گان امت   |
| 142   | ی نظر میں              | حفرت مسج عليه السلام مرذأ  |
| r-9   | ر ذا قادیانی           | حطرت خواجه غلام فريد اورم  |
| rr∠   | بإنيول كى ديشه دوانيال | مركزاسلام كمد كرمديش قاو   |
| 110   |                        | سيرت مرزا قادياني          |
| 444   |                        | عجائبات مرزا قادياني       |
| PHI   |                        | حمل مرزا قادیانی           |
| 740 - |                        | آوی فیسلہ                  |
| rzr   |                        | بكروفيب                    |
| rai . | میں عرضداشت            | وفاقن وزير قانون كاخدمت    |
| 790   |                        | حود الرحمٰن تميشن ميں ميان |
| r•1   |                        | مسلمانول کی نسبت قادیانی ع |
| r.0   | نبوت کی کامیابی        | الكشتان مين مجلس تحفظ ختم  |

## نگاه اولین

منا قراسلام مولانا لال حین اخراقا و تقوانیت کے لیے آزیانہ خداوندی فقا۔ آپ نے نصف صدی خدمت اسلام اور تحفظ عاموں رسالت کا مقدس فریشہ مراغیام دیا۔ اندرون و بیرون ملک آپ کی خدمت جبلے کا ایک زمانہ معرق ہے۔ ان کر انقر دخدات میں مقدم الامت مولانا عید افزی علی تقانوی می فی الاسلام مولانا مید انور شاہ مشریحی و مقانوی میں مربری اور حضرت اور شاہد میں الدرشاہ میرافقاور رائے پوری کی دعائیں، سربری اور حضرت امیر شریعت مید عطاہ اللہ شاہ مخاری کی رفاقت کا بحت برا وظل ہے۔ ان خدمت کو اس سے بدھ کر اور کیا خراج چی کیا جا مگا ہے کہ ایک وقعہ فی استمیر مولانا احمد علی الدوری نے آبا مناظم و جس مولانا الل حمین اخراع کو نہ مرف این نمائندہ بنایا، بلکہ ان کی فیجہ کو دیک ایک فیجہ کے دائیں وقعہ کے دائیں کو دیک آبان کو دیک ایک وقعہ کے دیک کران والے۔

مولانا لل حين اخر رحت الله عليه اور آپ كراى قدر رفقاء مروين كا مدقد جاريه عالى مجلس تحظ خم نيوت ب جب تك اس شاعت ك خدام و رشاكار ويًا كم كمى مجى حسد على مكرين خم نيوت ك مركبل كري ك ان حفرات كي مقدس

اردار کو برابر اواب و تحکین حاصل ہوتی رہے گی۔ مناظر اسلام مولانا لال حین اخر رحمت الله علیہ نے متعدد عوانوں پر اللم اشایا۔ تقریر کی طرح تحریر عمل مجمی فضب کی گرفت اور مناظراند استدالال سے دشمن کو لاجواب کردیے کی شان نمایاں ہے۔

رد قادیانیت بر آپ کے "جودہ" رسائل و مضافین ہیں۔ جن میں سے بعض تو عالی مجلس تحفظ ختم نبرت نے لاکموں کی تعداد میں اندرون و بیرون ملک تعتیم کیا اور بعض ایسے رسائل ہیں جو ایک آومی دفعہ وقتی ضرورت کے تحت شائع ہوے اور آج وہ نایاب ہیں۔ اس لیے ضورت متی کہ ان تمام رسائل کو تھا کتالی شکل میں شائع کر

ترتيب وتغارف

مولانا ظفر علی خان مرحم نے ایک بار جیل میں اسین کرای قدر سائقی مولانا لال حمين اخر كو منظوم خراج عقيدت پيش كيا- سب سے اول من وه شامل اشاعت

وس باكه بيشد كے ليے لائرريوں من محفوظ مو جائيں۔

قادیانوں کے بیشہ کے لیے مند بند ہو گئے۔

اس كلب كو قدرت في اس قدر شرف تجولت سے نوازا كه مولانا سيد انور شاه

تشميري نے اپي تعنيف "خاتم النبين" من اس كے والے نقل كيے إي-

ختم نبوت اور بزرگان امت

قادانوں نے امت محربیا کے جلیل القدر اکارین پر اپنے وجل و تلیس سے

مرزا فلام احد قادیانی کے متاب کو باک قلم سے انبیاء کرام کی ذات تک مخوط میں ری۔ حضرت سیدنا عیلی علیہ السلام کی توہین و سنتیم میں تو اس نے

الزابات لكاك كدود "جراك نيت" ك قائل تصد قاديانون ك أى دجل و فریب کا مولانا نے اس رسالہ میں جواب ریا ہے اور ایبا کان و شانی کہ اس کے بعد

حضرت مسيح عليه السلام مرزا قادياني كي نظريس

ا۔ رک مرزائیت اس کتاب میں مولانا مرحوم نے مرزائیت چھوڑنے کے اسباب بیان کیے ہیں۔

بودیوں کے بھی کان کتر لیے اور ظلم یہ کہ قادیانی امت آج بھی ان غلیظ تحرروں کو راھ کر توب کرنے کی عباع تاویل باطل کا انداز اپناتی ہے۔ مولانا مرحوم نے مرزا قاویانی کے "اس کفر کو" واضح کیا ہے اور مرزائیوں کی باویلوں کا وغدان شکن جواب

الله رب العزت كے فعل و كرم سے عالى مجلس تحظ فتم نبرت نے اس كا

الكريزي ايديش بعي شائع كرنے كى سعاوت حاصل كى بـ

حضرت خواجه غلام فريد اور مرزا غلام احمه قادياني

خواجہ غلام فرید مرحوم بماولور کے مشہور و معروف بزرگ اور صونی تھے۔ ریاست بماولیور کے "والمیان" کو ان سے بحت بدی عقیدت تھی۔ مشہور زمانہ "مقدمہ

باولور" می مرزائیوں نے مشمور کر ویا کہ خواجہ غلام فرید مرزا قاویاتی کے ہمنہا

تھی۔ موانا الل حمین اخرے اس رسالہ میں جابت کیا ہے کہ مرزائیوں کا پروپیکندہ مرزا تادیانی کی نبوت کی طرح جمونا ہے۔ حضرت خواجہ تمام مطانوں کی طرح مرزا

۵- مركز اسلام مكه محرمه من قادیانیون كی ریشه دوانیان

٢- سيرت مرزا ٤- كائبات مرزا ٨- حمل مرزا

ان تنوں مضامین میں مرزا قاربانی کے کر کمٹر و کردار کو اس کے اوٹ بنانگ حوالہ جات سے ابت کیا ہے کہ نیت تو بحت دور کی چزے ' مرزا تادیانی می شرافت

اس رمالہ میں مرزا تاوانی کی مولانا ثاء اللہ مرحم کے ساتھ وعا و مبالمہ کی

نام و عنوان سے مغمون واضح ہے۔

قادياني كو كافر سجمة تضه

ام كى بمى كوئى چزند تقى-۹- ۶ تری فیمله

تھے۔ ان کی یہ شرارت محض ملولور ریاست کے عوام کو دھوکہ دینے کی فرض سے

کانی تکسی گئ ہے۔ ۱۰- کبرو فیب

کرو فیب مرزاک پیشین کوئی تھی اس کا حشر بھی مرزا قادیائی کی جموئی نبرت جیما ہوا۔ اس کی تنسیل تکسی گئی ہے۔

الا و فاقی وزیر قانون کی خدمت میں عرضد اشت

جناب محود على تصورى مرحم والفقاد على بمنو مرحم ك ذائد القدار ش وقل درير قانون تحد موانا الل حين الترق ان دول عالى مجل تحفظ ختم نبرت ك امير تقود آن ك محفق قانون امير تقد آن ك محفق قانون ما موجد ك مرحد ك مردد والله المورد ك محفظ ك تمام نكات كو تحري طور بر بيش كرد كي ذائش كا الحمار كيد آب له كان نكت كو رسال كي خكل من لكو كران كو مجود والله كان كو

- ستوط مشرقی پاکستان بر حمود الرحمٰن مميشن مير، تحريري بيان

سقوط مشرقی پاکستان پر تحقیقات کے لیے حمود الرحمٰن کی سریرای میں ایک کیفٹن قائم ہوا۔ مولانا الل حسین اخر کے تحری طور پر اس کیفٹن عمل بدان واطل کرایا کہ سقوط مشرقی پاکستان عمل رموائے زبانہ ایم۔ ایم۔ احمد قاویاتی اور ودسرے مرزائیس کا مجی ہاتھ ہے۔

الله مسلمانوں کی نبست قادیانیوں کا عقیدہ

نام سے معمون واضح ہے۔ بلا تیمو قاوانوں کے حوالہ جات ہیں۔

الكتان مين مجلس تحفظ ختم نبوت كى كاميابي

مولانا لال حمين اخر مروم كى ان خدات كى تمورى مى جملك ب، جو

,

ودکگ کی مسجد شاہمان کو قاوانیوں سے وا گزار کرانے کے سلسلہ میں آپ نے سراتیام وی تھیں۔ یہ رپورٹ کی اور بزرگ کی تھی ہوئی ہے گاہم موضوع کی مناسبت سے اسے ہم مجور میں شائل کر زم ہیں۔

اس طرح یہ کتاب چود فقف رمائل و مضایان کا حمین گارت بے جو گلات کا خمین گارت ہے جو گلات رہائل و مضایان کا حمین گلات ہے جو اللہ اس کر کے آپ کی فدمت میں چی کرنے کی ہم سعارت حاصل کر رہے ہیں۔ ب مود حساب جمہ و نباہ اس ذات کردہ و تبائل کی جس کی عمایت کردہ و تبائل ہے ہم کہ کو شائع کر رہے ہیں۔ کو ڈول دودہ و سلام اس ذات بایر کات شرف عالم برجن کی وصف خاص "ختم نیت" کے چارے کو چار دائل عالم شرف خرائے کا شرف عالی مجلس توظف ختم نیت" کے چارے کو چار

فاكيائ مناظر اسلام

طالب وعا

عومیزا لرحمٰن جالند حری خادم عالی مجلس تحفظ ختم نبوت مکنان - پاکستان

19-1-FAA

000

# مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر'' سے مناظرہ نہ کیا جائے قادیانیوں کا سرکاری سطح پر اعلان

فقیرجن دنوں چناب گرریلوے اٹیشن پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیراہتمام قائمُ شده بهليمسحدُ مسحدِ محمد مه كاخطيه ديتا تقابه ان دنول كتابين مواليه حات أخيارات ورسائل ہاتھ میں لے کر قاد ہانیوں کو خطاب کرنے کا ظریقہ انتشار کیاتھا' ان دنوں قاد ہانی اخبار الفضل کے دو بریے مناظر اسلام مولانا عبد الرحیم اشعر دامت بر کا تہم نے عمایت کئے ۔جن میں قادیا نیوں کااعتراف حکست تھا۔قادیانی جماعت نے اپنے اخبار الفضل میں جماعتی طور پر یا ضابطہ اعلان کیا تھا کہ مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر ہے کوئی قادیانی مناظرہ نہ کرے۔ بلکدان کی مجلس میں نہ جائے ۔ان کی گفتگونہ سنے ۔ یہ دونوں حوالہ جات چناب گر (ربوہ) المیشن جامع محد محمد ہیں فقیر نے پڑھ کر سنائے قاد مانی سٹ یٹائے۔اخبار برانے تھے ان برکورج صانے کے لئے ایک دمخلص' نے لے لئے اوروہ نہ . من تقرنه ملے رفقیر کے لئے مدا نا ہزا سانحہ تھا کہ بس کچھ نہ یو چھیئے جب یاد آتا دل مسوس کررہ جاتا۔اخبارے زیادہ صدمہاں بات کا تھا کہان کی تاریخ کہیں درج نہ کی تھی۔ورنہ ا خیارتو کہیں ہے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے حضرت مولا نا عبدالرحیم اشعر مدخلہ کو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی بہتر جزادیں ان کی نوٹ بکوں میں کہیں وہ تاریخیں مل سُمَين فقيرنے وہ ڈائري کے نائيل بنقل کرلين آج مور خد کي جولائي 1999ء کوفرصت نکال کرمجلس کے مرکزی دفتر کی لائبر رہری ہے الفضل کی متعلقہ فائل نکائی ۔ نو بھمہ و تعالیٰ وہ يهيل گئے ۔ ليجة اس خوشي ميں فقير آپ كو بھي شريك كرنا چا بتا ہے۔ مناظر اسلام مولا نالال تحمین اخر رحمت الله علیه امت مسلمه میں ہے وہ فرد واحد ہیں جو وفرد واحد ہیں جن کے متعلق قادیاتی جماعت کے ناظر وجوت وتعلیغ (مینی مناظروں کے انچیارت اعلیٰ) زین العابدین ولی الله شاہ نے اخبار الفضل مور ندیج جولائی ۱۹۵۰ میں با ضابطہ اعلان کیا ۔ یہ اعلان الفضل (الدجل) کے ذیر حصفی پر مجیط ہے۔''مبلغین سلسله و ویگر احماط رہن''عنوان قائم رکساں نے تحریکیا۔

 (الفضل كم جولائي ١٩٥٠ يصم)

اس طرح ۵ جولائی ۱۹۵۰ء کے اخبار میں لکھا کہ

"ناظر دعوة تبليغ سلسله عاليه احمديد (قاديانيه )ربوه في ايكمضمون مورند كم جولائي ٥٠ء الفضل ميں شائع فرما كرمبلغين سلسله عاليه احمديه ( قاديانيه )اور احباب

جماعت کو ہدایت فرمائی ہے کہ ہد ہے بدزبان مولوی لال حسین اختر سے کلام کرنے میں

اح ازكرس-"

وہ اکثر مناظروں میں فر ماما کرتے تھے کہ

شريف انبان تابت نبيل كريكتے."

اں لحاظ ہے امت مسلمہ میں ہے مولا نالال حسین وہ مردحق ہیں جن کے نام

ہے دنیا ئے قادیانیت کانیتی و ہانیتی تھی۔مولانا کی للکار احرار نے قادیانی مبلغین و

كرنے برمجبور ہوئے كدان سے مناظرہ ندكيا جائے -كلام ندكيا جائے گفتگوندكى جائے۔ بلکه ان کی گفتگو ہی نہ ٹی جائے ۔ کیوں جناب؟ پیسب کچھ قادیانی جماعت اعلان کررہی ے۔ یا قدرت حق مولا نالال حسین اختر رحمته الله علیہ کے اس قول کو بچا ثابت کررہی ہے جو

مناظرین کی بولتی بند کردی تھی۔ان برعرصہ حیات تک کر دیا تھاجو قادیانی جغادری ان کے

سامنے آتا منہ کی کھاتا ۔منہ کے بل گرتا اور سکتا سکتارہ جاتا ۔مولانا کے سامنے کس

"اں نے وہ بینہیں جنا جولال حسین اختر ہے آ کرمناظر وکرے۔قاد مانی زہر کا پیالہ بی سکتے ہیں۔لال حسین کے سامنے مرزاغلام احمد (اپنے چیف گروولاٹ یا دری) کو

باقى رہا قاد مانعوں كالم عذر كه مولانا لال حسين اختر كالياب و ي بي بيصرف مولانا كارفت سے بيخ كى قاديانى جال بـ بيان كابرترين الزام تھا۔ دھوك تھا۔ مولانا

قاد مانی کا حراغ نه جلنا تھا۔اس لئے خود قاد مانی اخی حسر ت و ماس میں جل بھن کراعلان

لا ک سین اخر شمناظره ' جلسة و در کنار کسی مجلس میں بھی آ پ نے بھی کوئی گائی نہیں دی۔ یہ محض مولانا ہے جان چیزانے کے لئے اپنی جہالت و بجزیر پردہ ڈالنے کے لئے 'قادیانی

قادیانیوں کومولا نا سے مناظرہ کرنا میاہیے تھا قادیانی دلائل دیتے مولانا گالیاں دیتے تو لوگ قاد مانیوں کے ساتھ ہو جاتے ان کو یہ چل جاتا کہ سچا کون ہے ادر جھوٹا کون ہے معلوم ہوا کہ مناظروں کے فرار کے لئے قادیان کی جھوٹ ساز' مل نے قادیانی کذابوں

کے لئے دجل وفریب کا بدنیا چولہ تیار کرے دیا تھا کہ وہ یوں بہانہ بنا کرمولا نالال حسین اختر

کی مناظرانہ لاکار ہے کنارہ عافیت تلاش کرسکیں۔قدرت حق مولا نا لال حسین اختریرا پی

رحتوں کی بارش نازل فرمائے۔

. حسن اتفاق: \_ آج ۵ جولا كى ١٩٩٩ء ب جس اخبار الفضل كاحوالد ويا بان من ايك اخبار بھی ۵ جولائی ۱۹۵۰ء کا ہے تھیک انبیاس سال بعد ای بی تاریخ کو قادیانی دجل یار و یارہ اورمولا بالال حسین اختر کی مناظر انہ جرات کوآشکار اکرنے کا قدرت نے موقع عنایت

(فقيرالله وساما)

فرمایا ہے۔

مناظر بہانہ بنایا کرتے تھے۔ورنہ اگر مولا نا گالیاں دیتے تھے تو اس لحاظ ہے تو ہر روز

### میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی

مناظر اسلام حضرت مولا نالال حسين اختر نے قاديانيت چھوڑنے كے اسباب بیان کرنے کی غرض سے ایک کتاب " ترک مرزائیت " مرتب فرما اُل تھی۔ اسکوقدرت نے اس قدر تبولیت سے نواز اکہ شخ الاسلام مولا ناسید محمد انور شاہ تھیریؓ نے اپنی آخری تصنیف ''خاتم انبیین ''میں اس کے حوالہ جات درج فرمائے فلحمد لند' مولا نا لا ک حسین اخر کے ز مانہ حیات میں'' ترک مرزائیت'' کے جارا پذیشن شائع ہو گئے۔آپ نے کتاب میں قاد بانیوں کوچینج کیا تھا کہ وہ اس کا جواب شائع کر کے انعام حاصل کریں۔ قاد بانیوں کو جواب دینے کی جرات نہ ہو کی۔اس کے بانچویں ایڈیشن کے لئے حضرت مولا نالال حسین اخر نے مقدمة تحریفر مایا تھالیکن یا نچواں ایڈیٹن آپ کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا۔حضرت مردم کے تمام رسائل کا مجموعہ'' احتساب قادیانیت'' کے نام سے شائع کیا تو بانچے س ایڈیشن کا مد مقدمہ ہمارے علم میں نہتھا۔ بعد میں حضرت مرحوم کے غیر مطبوعہ مسودہ جات کو ترتیب دی تو پیمسودہ مل گیا۔اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت مرحوم نے قادیانیت کے بانی مرزاغلام احمرقادیانی کے متعلق کچھ خواب دیکھیے تھے۔ جوآپ کے قلم ہے کی کتاب بارسالہ میں موجود نہیں روایت بالمعنی کے طور پر آ پ کے شاگر دمنا ظراسلام مولا ناعبدالرحیم اشع مدخلاء کی روایت ہے " تذکرہ محامد من ختم نبوت " میں شائع کئے گئے ۔اس مبودہ میں وہ خواب حضرت مولانا لا لحسین اخر کے قلم ہے لکھے ہوئے مل گئے ایں۔ بیمسود وآج کے کہیں شائع نیس ہوا۔ ہم آپ کی خدمت میں چین کرنے کی معادت حاصل کر رہے ہیں۔اس تناظر میں آپ اس کا مطالعہ فرما کیں۔ترک مرزائیت کے اسباب خواب اور حفرت كى سوائح اين باتھ كى موكى اس مىں موجود سے اللہ تعالى

حفرت مرحوم کے فیغل کو قیامت تک جاری رکھیں آمین ( ناظم نشر واشاعت ) بم انشدار طن الرجیم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام علَّى من لا نبى بعده المابعدالله رسالع تكارثاد ــــ

هل انبشكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك

هل (نبخ هم على من تنزل الشيطين تنزل على كل اللا ك اثيم (ب19 الثراء ٢١١\_٢١١)

۔ سیام کیا میں تم کو بتلاؤں کس پر شراطین اترا کرتے ہیں۔ایسے فضوں پر اترا کرتے ہیں جو 'مجوٹ پولنے والے بدکر دارہوں

گرآن چیزے کہ مے پینم مریدال نیز دیدندے

ساں پیرے سے ہم کرید ک میرونیا ہے۔ زم زا تو یہ کردندے بچشم زار وخوں ہارے

فدائے واحد وقد وی کے فضل وکرم نے ''ترک مرزائیت'' کو وہ تجولیت حاصل خدائے واحد وقد وی کے فضل وکرم نے ''ترک مرزائیت'' کو وہ تجولیت حاصل بوئی جو میرے وہم و مگان میں نہتی ۔ عامتہ اسلیمین نے عمو ما اور حضرات عالمائے کرام نے خصوصاً اسے نہایت پہند یوگی کی فظرے دیکھا ۔ جی کہ شخ الاسلام حضرت مولانا سیرمجھا انور شاہ سابق صدر مدرس وارا اعلوم و لا بند نے اپنی مشہور ومعروف اور لا جواب کماب'' خاتم انعین'' میں متعدد مقامات پر ''ترک مرزائیت'' سے حوالہ جات وری فرائ

یں۔ ذلک فضل الله یو تیه من یشاه طبع اول دوم موم اور چهارم بیں اعلان کیا گیا تھا کر اگر کوئی لا ہوری مرزائی "ترک مرزائیت" کا جواب کصح گا قواب بعد فیملد منعف ایک جزار دیپیانعام دیاجائے گا۔ چالیس سال کا طویل عرصہ گذر گیا کی مرزائی کو بست جیس ہوئی کہ" ترک مرزائیت" کا جواب کستا مجھ سے جواب الجواب منعف کے تقرر اور انعام کا مطالبہ کرتا ۔مرزائی مناظرین ومبلغین کی ہمتیں پست ہو گئیں ان کے قلم نوٹ کے اوران کے مناظر اند دلاکل غرتر بود ہو گئے۔

میرا چالیس سالہ تج بہ شاہد ہے کہ میری زندگی میں مرزائیوں کو جزات ثبیں ہوگی کہ'' ترک سرزائیت'' کے جواب میں قلم اٹھائیس (ایسے ہی ہوا)

> میدان کارزار میں اترے قومرد ہے اپنی جگہ توسب کو ہے دعوی مردی

> > انشاءالله تعالى

نجخر اٹھے گا نہ تکواران سے بدبازومرے آزمائے ہوئے ہیں

اب مزیدا ضافہ کے ساتھ پانچال افریشن شائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید شرف قبولیت عطافر ہا کر مگر کردہ داہ شخاص کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور بمرے لئے زادہ خرت آمن (لال حسین اخر)

تيركام سابتداء كررمابول

میری انجائے نگارش میک ہے بے شار حدوثًا و فالق حقیق کے لئے جس نے تمام جرانوں کو فیست سے مست کیا

بیشار حدوثنا و خاتی میسی کے لئے جس نے تمام جہانوں کو بیست ہے جست کیا لاکھ لاکھ ستائش و ات باری تعالیٰ کے لئے جس نے جس فاکی کو اشرف المخلوقات بنایا اے احسن تقویم اور خلافت ارضی کے شرف سے نوازا گیا۔ جرار بار درودور سلام ہیں مقدس وجود کے لئے بحے اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجبااوران کی و ات گرائی پر نبوت ورسالت فتم کر دی گئی۔ ان کی حبرک بعثت نے مشرق سے مضرف اور شال سے جنوب تک کفر وکرک کے مجرکتے ہوئے شعلوں کو قو حیوکی رم جم سے خصف اکیا اور ساری دنیا

میں نور کاعالم پیدا کر دیا۔

ختم کرنے والے حضورا قدر اللہ ہی ہیں۔

تىرى ئىش قىدىم كى نورىددىيا بوكى روشى تىرى مىركرم نے بخشى بر در كوتا بانى

ان کی پاک و مقد می نظر نے جہالت و دحشت اور فتق و بُور کی ان تمام الاکٹوں کو جو کو اس مقام الاکٹوں کو جو گوارش کی صورت اختیار کے ہوئے اشرف المخلوقات کو چھٹی ہوئی تقیس نے ند مرف و در کیا بلکہ ہیشہ کے ان کا اس کا فق قع کر دیا ۔ یہ بادی کا کن نید ہم جر تھٹی اپنے اس کا ان کہ بر ہوتا ہے۔ ان کا اسم کرا کی حضر نے میں ہم جھٹی تھٹے ہے۔ شتر یا نول اور گذر یول کو جہا بیائی کی راہ ورسم سمکھانے والے ایک کراور است دکھانے والے گئی ارائی کو بات کو اس اور گذر یول کو جہا بیائی کی راہ ورسم سمکھانے والے گرا لیان عالم کورا وراست دکھانے والے گئی ارائی ورنیت ورسالت کو کے شوائے واحد وقد وی کی کی ارگا و معلیٰ تک پہنچانے والے کہ اور نویت ورسالت کو

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور حضرت خاتم الا نبیا ملک کے ارشادات عالیہ کے طفیل ایک راہ راست سے بھٹکا ہوا عاصی بندہ ایک گنگار انسان جو آٹھے سال تک تاریکی کے گڑھے اور کفروضلال کے اعراض سے بار میں جمران وسرگر دان رہا اسلام کے پر نور عالم اور رقنی کی دنیا میں وافل ہوتا ہے۔

قل انسنى هدانى ربى الى صدراط مستقيم ديناً قيماً ملته ابراهيم حنيفاً وماكان من المشركين (پ٨انمام ٢٠٠/١١)

کہوکہ جھے کو میرے رب نے ایک سید حارات بتلادیا ہے وہ دین ہے متحکم جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جس میں ذرہ مجرکی نیس اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

تبلیغی زندگی کا آغاز نه

میری تبینی زندگی کا آغاز تربیک خلافت کا مربون منت ہے۔ ۱۹۱۳ ، شمی برطانیہ
ادر اس کے اتحادیوں کی برشی ہے بیلی جگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جگ بیس ترکی نے
بیش کا ساتھ دیا اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اعلان جنگ کر
دیا۔ عراق۔ عرب فلسطین شام اور مصر سلطنت ترکی کے زیمتیں تھے۔ ان تمام مما لک
میں اتحادیوں اور ترکوں میں خون ک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے ابتداء ہی میں
برطانوی حکومت نے اپنی اور اپنے اتحادیوں کی طرف ہے اعلان کیا تحاد وسلمانان عالم کو
میشین والیا تھا کہ جنگ میں ہمیں فتح ہوئی تو ہم مسلمانوں کے متعامات مقدر پر بقضہ نیس
کریں گے۔ جنگ کے ابتداء میں جرمنوں اور ترکوں کا پلہ بھاری تھا۔ ہرکاذ پر آئیس عظیم
کریں گے۔ جنگ کے ابتداء میں جرمنوں اور ترکوں کا پلہ بھاری تھا۔ ہرکاذ پر آئیس عظیم

برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کو فکست فاش کا سامنا ہور ہا تھا۔ اپنی مجر تی ہوئی حالت کے پیش نظر برطانیہ اور اس کے حلیفوں نے روس اور امریکہ ہے مد ما تکی ۔ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں نے برطانوی عرضداشت کومنظور کر کے جرمنی اور ترکی کے خلاف اعلان جنگ کردیا متجیہ یہ واکہ ۱۹۱۸ء میں جرشی اور ترکی وفکست ہوگئی۔

انگریزوں نے واق وظ مطین کے مقامات مقدمہ پر قبضہ کرلیا تھا۔ تری حکومت کی طرف سے عرب کے گورٹر ٹیف مسین نے تری سلطنت سے غداری کر کے اپنی خود دختار بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک کہ بیت اللہ شریف میں پینکٹروں ترکوں کو شہید کر دیا حمیا۔

ملت إسلاميه كى خلافت كا اعزاز سلطنت تركى كو حاصل تعايضليف المسلمين مسلمانوں كى عقب ووقار كے علم وارتتے بسلطنت تركى كىكست اور مقامات مقدمه ير انگریزوں کے قبضہ ہے مسلمانان عالم میں کہرام بریا ہوگیا۔ تح یک خلافت:۔

آ زارٌ حضرت مولا ناحسین احمه بدریٌ ' حضرت مولا نامفتی کفایت اللهُ حضرت مولا نامجمه علی جوبر عفرت حكيم محمد اجمل خان عفرت مولانا ظفر على خان عمرت مولانا احمعلى

بندوستا ن ميں شخ البند حصرت مولا نامحمود الحن" · حصرت مولا نا ابو الكلام

لا موريٌ عضرت مولا نا سيدسليمان ندويٌ عضرت مولا نا سيدعطا الله شاه بخاريٌ 'مولا نا شوکت علی مولا نامظبرعلی اظبر مولا نا حسرت موبانی کی قیاوت میں خلافت اسلامیہ کی بقاء کے لئے تح یک خلافت ثم وع ہوئی۔ مارچ ۱۹۲۰ء میں حضرت مولا نامجمه علی جو ہر' حضرت مولا ناسید سلیمان ندوی اور

سيدحن امام صاحب بيرسر برمشمل ايك وفدلندن كميا اوروز براعظم برطانيه مسثرلا ئيذ جارج ہے ملا۔ مقابات مقدسہ کے بارے میں برطانوی حکومت کا وعدہ یا دولا یا اورخلافت کے متعلق مسلمانان ہندوستان کے دبنی احساسات ہے آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اپنے

وعده كاليفاء كيحة اورمقامات مقدسه برطانوي نبضها نماليخ برطانوي وزيراعظم نے وفد کے مطالبے کومستر دکر دیا وفد نا کام واپس آ گیا مقامات مقدسہ کے سقوط اور انگریزوں کی وعدہ خلافی کے باعث مسلمانان ہندوستان بے حد پریشان ومضطرب تھے۔آل انڈیا خلافت کمیٹی نے عدم تشدد اور انگر ہزوں ہے ترک موالات کی مقدر تح یک شروع کی

تح یک کا مقصدتر کی سلطنت اورخلافت کے وقار کا بحال کرنا اور مقامات مقد سداورمما لک اسلامه کاانگریزوں ہے واگذار کرانا تھا۔ پروگرام پیتجویز ہواتھا۔

انگریزی فوج اور پولیس کی نوکری چھوڑ دی جائے۔ انگریزی حکومت کے لئے ہوئے خطابات واپس کئے جا کیں۔ انگریزی در سگاہوں سے طلباءا ٹھالئے جائیں۔ ولائيتي مال كابائكاث كياجائي

باتھ کا بنا ہوا کھدر بہنا جائے۔ -5

انگریزی حکومت سے عدم تعاون کیا جائے اس کے خلاف نفرت پیدا کی جائے -6

اور ہندوستان کی جیلیں بھردی جا ئیں۔

تح یک خلافت میں شمولیت: په

میں اورنٹیل کالج لا ہور ہی تعلیم حاصل کررہا تھاتح کیے خلافت شروع ہوئی علماء

کرام نے شریعت مطبرہ کے ادکا ات کے تحت حکومت کی در سگاہوں کے بائیکاٹ کے فتو کی

کی همیل کرتے ہوئے کالج حچوڑ دیا۔اپنے وطن بالوف دھرم کوٹ رندھاواور بارہ منگاضلع

گورداسيور جلا گيا ليكن ايك خواجش تحى جودل من چكليان ليرني تحى - ايك آرزوتني جو نحلانه بیضنے دیتی تقی ۔ ایک ار مان تھا کہ جس نے معمور و دل کوزیروز برکر رکھا تھا حسرت تھی تو

يي تمناتقي تو يمي كه جس طرح موااييز دين بال بيار اسلام كي خدمت كرول -ہمیشہ کے لئے رہنانہیں اس دار فانی میں

كجها يتعيكام كركو جاردن كى زندگاني من عقل نے لاکھ مجھایا دوستوں اور رشتہ داروں نے قیدو بند کا خوف دلایا تو میرے جذبہ ایمان نے کہا

> بہ تونے کیا کہانا صح نہ جانا کوئے جاناں میں مجھےتوراہروں کی ٹھوکری کھانا گر جانا یں نے کسی کی ایک نہ مانی اور مشہور ومعروف شعر

دل اب توعشق کے دریامیں ڈالا توكلت على الله تعالى

کاورد کرتے ہوئے خلافت کمیٹی میں شمولیت کی ۔ آٹھونو ماہ ضلع گور داسپور میں خلافت كميثى بثاله كي زير بدايت آخرين تبليغ تنظيم كافريضه اداكرتار بايمولا نامظرعلى اظهر اليرووكيث كي معيت ميس مخلف مقامات كادوره كيااور يوريز ورسے خلافت كے اغراض و مقاصد کی تبلیغ کی میری سرگری اور جمهور کی بیداری نے حکام کی طبع انقام کیرکوشتعل کر دياً - آخر كار مجھ ير گورداسپورننگل تنجروژ اور ڈیرہ بابا نا تک كي تين تقریروں كى بناء يرحكومت کے خلاف منافرت اور بغاوت بھیلانے کا الزام عائد کر کے گور داسپور میں مقدمہ قائم کر دیا

گہا۔ پولیس نے مجھے عید کے دن گرفتار کیااور فسٹ کلاس فرنگی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کردیا ، مجسٹریٹ نے مجھے کہا کہ آپ پر بغاوت کامقدمہ ہے جس کی سز اچودہ سال قید سخت ہوسکتی ہے میں نے کہا

بيسب سوچ كردل لكايا ب ناصح نی بات کیاآ بفرمارے ہیں

مجسٹریٹ نے کہا اگر آپ ایل تقریروں کے متعلق تحریری معدرت کر دیں تو مقدمہ واپس لے کرآ ب کور ہا کر دیاجا تا ہے میں نے جواب دیا

جلاوه پھونک دو سولی ج شادو خوب س رکھو

صداقت حیث نہیں عتی ہے جب تک جان ہاتی ہے مجسٹریٹ نے پولیس کے چندٹاؤٹ کواہوں کی سرسری شہادت کے بعد مجھے

ا یک سال قید سخت کا تھم سنایا۔ ایک سال کی طویل مدت گورداسپور جیل میں گزاری۔ رہائی ے کھ عرصہ پہلے جیل میں ہی مجھے اخبارات سے معلوم ہوا کہ مشہور آربیاجی لیڈرسوای

شروھا ننداور آریہان نے صوبہ ہے۔ پی غی خکافوں اور علم دین سے بے ہمرہ مسلمانوں کی مر تدکرنے کی تح یک ذور شورے جاری کی ہے۔ اس تج یک ہے مسلمانان ہندوشان عمل اضطراب کی لہر دوڑ گئی - چنانچہ ارمد ادر دکنے کے لئے جمیعتہ العلماء ہند۔ خلافت کمیٹی ۔ مدرسہ عالیہ دیو بندی دنئی اہلی حدیث اور شیعہ جملہ م کا تب فکر کے مسلمان علماء وزشاء آر سہان کے مقابلہ علی مدان تیخی شرائل آئے۔

مرزائيت ميں داخلہ: ـ

مرزاغلام احمدقادیانی کی ابتدائی کتابول ہے چندحوالہ جات پڑھ کرسنائے بحن میں اس نے حضور خاتم النهين عليلة كے بعد مدى نبوت كو كافر دجال اور دائر واسلام سے خارج قرار ديا ہے اور لکھا ہے کہ میں مرعی نبوت نہیں ' بلکہ مرعی نبوت برلعنت بھیجیا ہوں میرامجد دیت اور محدثیت کا دعویٰ ہے۔ ہمارے وہی عقائد ہیں جواہلسنت والجماعت کے عقائد ہیں میرا مرزائی ندبب کے متعلق معمولی مطالعہ تھا اس لئے میں نے تبلیغ اسلام کے نام بران کے دام

زورین پینس گیااورمسٹرمحم علی امیر جماعت مرزائیدلا ہورید کے ہاتھ پر بیعت کر *کے مر*زا غلام احمد قادیانی کی مجد دیت ومهدویت کا پھندااینے گلے میں ڈال لیاان کے بلیغی کالج میں

واخل ہوا۔ تین سال میں ایک اور مرز ائی طالب علم اور میری تعلیم پر پچاس ہزار رویے ہے زائدرقم خرج ہوئی۔

قرآن مجید کی تغییرٔ حدیث بائل عیسائیت ٔ مندی منتسکرت ٔ ویدوں ٔ آربیہ ساج اورعلم مناظر ہ کی تعلیم حاصل کی ۔

مدت معینه میں نصاب تعلیم ختم ہونے کے بعد مجھے ستقل مبلغ مقرر کر دیا گیا۔ میں نہصرف مبلغ ومناظرا ورمحصل ہی کے فرائض ادا کرتار یا بلکہ سیکرٹری احمد یہ ایسولیمی ایش ایر پیراخبار پیغام صلح کے و مددارا ندعهدوں پر بھی فائز ر مااور پوری جانفشانی وسر گرمی کے ساتھ مرزائی عقائد کی تبلیغ واشاعت اور آ ریوں اور دہریوں'عیسائیوں سے کامیاب

مناظر ہے کرتار ہا۔ ترک مرزائٹ: به

ا ۱۹۳۱ء کے وسط میں میں نے کیے بعد ویگرے متعدد خواب دیکھیے جن میں مرزاغلام احمدقادیانی کی نهایت گھناؤنی شکل دکھائی دی ادر اسے بری حالت میں دیکھا۔ میں پیغواب مرزائیوں ہے بیان نہ کرسکا تھا کیونکہ اگرانہیں خواب سنائے جاتے تو

وه جھے کہتے کہ یہ شیطانی خواب ہیں نہ ہی کسی مسلمان کو بہخواب بتاسکیا تھا کیونکہ اگرانہیں یہ خواب سنائے جاتے تو وہ کہتے کہ مرزاغلام احمدایے تمام دعاوی میں جھوٹا ہے مرزائیت توبه كريجيُّ ميري حالت بقي-

> دوگونه رنج وعذاب است حان مجنول را بلائے فرقت کیلی و صحبت کیلی

اگرچه پیلے بھی مرزاغلام احمر کے بعض الہامات اوراس کی چند پیشگو ئیاں میرے

دل میں کا نے کی طرح کھنگتی تھیں لیکن حسن عقیدت اور غلومیت کی طاقتیں ان خیالات کوفوراْ دیادی تنصین اور دل کوتیلی دیے دیتاتھا کہ مرزانی تونہیں کہ جس کے تمام ارشادات سیح

ہوں'ان خوابوں کی کثرت ہے متاثر ہوکر میں نے غور وفکر کہا گو کہ ہمارے خوابوں پر دین کا

مدانہیں اور نہ ی بیجت شرع بیں لیکن ان سے صداقت کی طرف راہنما کی تو ہوسکتی ہے آخر میں نے فیصلہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی محبت اور عداوت وونوں کو بالائے طاق رکھ کر

اوران ہے صرف نظر کرتے ہوئے مرزائیت کےصدق وکذب کو تحقیقات کی کسوٹی ہر برکھنا

جاہے' خدائے واحد وقد ویں کو حاضر ونا ظر تیجیتے ہوئے ساعلان کر دینا اپنا فرض مجھتا ہوں کہ میں نے مرزاغلام احمد کی محیت اور عداوت کو چھوڑ کراور خالی الذہن ہوکر مرزا کی اپنی مشہور تصنیفات اور قادیانی ولا ہوری ہر دوفریق کی چیپر چیپرہ کتابوں کو جومرزا کے دعاوی کی تائید میں کھی گئی تھیں جھ ماہ کے عرصہ میں نظر غائر سے بطور محقق کے پڑھا اور علاء اسلام کی تر دید

حقیقت بیہ بے کہ جتنا زیاوہ میں نے مطالعہ کیا اتنابی مرزائیت کا کذہ جمجھ پر واضح موتا كيا \_ يبال تك كد مجمع يقين كالل موكيا كدمرز اغلام احدقاد ياني اسية دوكى البام محدديت مسحيت نبوت وفيره من مفترى تفاهي اس نتيه ير بينجا كدحفور

مرزائیت کے سلسلہ میں چند کتابیں مطالعہ کیں۔

رسالت مآ بنايطة آخري نبي بين \_حضرت سيح عليه السلام آسان پر زنده بين وه قيامت ہے پہلے اس دنیامیں واپس تشریف لائمیں گے۔

> تیرے دندوں بیسارے کل گئے اسرار دین ساقی بواعلم اليقين عين اليقين حق اليقين ساقي

اب میرے لئے ایک نمایت مشکل کا سامنا تھا ایک طرف ملازمت تھی جماعت مرزائيه كے ادكان اور افراد جماعت سے آٹھ سال كے ديرينه اور خوشكوار تعلقات

تھے۔ بحیثیت ایک کامیاب مبلغ ومناظر جماعت میں درموخ حاصل قعالیکن جب دوسری

طرف مرزا غلام احمد کے عقائد قرآن مجید ادر احادیث صححہ کے مالکل الب دیکھا تھا۔ان کے البامات اور پیشگوئوں کی دعجمال فضائے آسانی میں اڑتی ہوئی نظر آتی تھیں اور قیامت

کے دن ان عقائد باطلہ کی بازیرس کا نقشہ آ تکھوں کے سامنے آ جا تا تو میں لرزہ براندام ہو عا نا قعا كها يك طرف تى تحااور دوسرى طرف باطل أيك طرف تار كي تقى اور دوسرى طرف مشعل نور۔ایک طرف معقول تنخواہ کی ملازمت اور آٹھ سال کے دوستانہ تعلقات تھے اور دوسری طرف دولت ایمان کیکن ساتھ دنیوی مشکلات اورمعمائب کا سامنار آخریس نے تعلى فيصله كرليا كدجاب بزار ما تكاليف المحانى يزي أنبيس بخوشي برداشت كرول كاكيونكد تق

کے اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ تکالیف ومصائب کامقابلہ کرنا پڑا ہے۔ صداقت کے لئے گرجاں جاتی ہے تو جانے دو مصيبت يرمصيبت سرية تي بو آنے دو چنانچه بیں اشکبار آنکھوں اور کفروار تداد ہے ٹیٹیمان اور لرزتے ہوئے دل \_ اینے رحیم وکریم خداوند قد وس کے حضور کفر مرزائیت سے تائب ہوگیا تو یہ کے بعد دل کی دنیا

ى بدل چىچىقى\_

عصیان ماد رحمت پروردگار ما این رانهایے است ندآ س رانهایے

عصیاں ہے بھی ہمنے کنارائد کیا پر تونے ول آ زروہ حارا ندکیا ہمنے تو جھنم کی بہت کی تدبیر کین تری رحیت نے گوارائد کیا

الحمد لله النَّي عدانا لهذاو ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله

(پ۸الاء ان نبر۳۳)

الله تعالیٰ کالا انتہا ا سال <del>وشکر ہے شمسے نے ہم کو بیا</del>ل بک پہنچا اورا گر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ کرنا تو ہم ہرگز راہ داست پانے والے نہ تھے۔ ذا لکے <del>نعلی اللہ بیتھ میں ب</del>شاء

یارب تو کریمی درسول تو کریم صد شکر که سعیم میان دو کریم

میں نے کیم جنوری۱۹۳۲ء کواحمہ پیانجین لاہور کی ملازمت سے استعفٰی دے دیا سروری سرور

جو۲۲ جنوری کومنظور کرلیا گیا۔

. ترک مرزائیت کااعلان: به

۱۹۳۲ء کی ابتداء می انگریز اور ڈوگرہ حکومت کے خلاف تحریک شمیرانتہائی مروج تک بھی چکی تھی مجل احرار اسلام کے ایک درجن سے زائد کبابد بن شبید ہو چکے جے مجلس کے تمام راہنما اور جالیس جزار سر فروش رضا کار جیل خانوں میں مجون

تھے۔ برطانوی حکومت نے عام اجتاعات پر بابندی عائد کرر کھی تھی۔ حالات کچھ ساز گار ہوئے بابندہاں ختم ہوئیں تو احباب کی طرف سے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا قد آ دم اشتہار شائع کئے گئے کہ یمنی ۱۹۳۳ء بعد نماز عشاء باغ ہیرون موجی درواز ہ لا ہور جلسہ عام منعقد ہوگا جس میں مولا نالال حسین اختر جن کی تعلیم برمرزائیوں نے بچاس ہزار سے زائد روپینزج کیا تھا۔اوروہ جماعت م زائیدلا ہوریہ کےمشہور مبلغ دمناظر تنھے ترک م زائیت کا اعلان کریں گے اور ترک م زائیت کے وجو واور نا قابل تر دید دلاک بیان کریں گے ۔ان کی تقریر کے بعدم زائیوں کے نمائندہ کوسوال وجواب کے لئے وقت دیا جائے گا۔ اندرون

شہراور ہیرون شہرمنادی کی گئی بعد نماز عشاء کم از کم تمیں ہزار کے مجمع میں میں نے ترک مرزائیت کے موضوع پر تین گھنٹے تقریر کی سٹیج کے بالقائل مرزائی مبلغین ومناظرین کے لئے میز اور کرسال رکھی گئی تھیں ۔میری تقریر کے بعدصاحب صدر نے اعلان کیا کہ حسب

وعدہ مرزائی صاحبان کومولا نالال حسین اختر کی تقریر پرسوال وجواب کے لئے وقت دیا جاتا ہے تا کہ حاضرین مرزائیت کے صدق و کذب کا اندازہ لگا تکیں ۔لا ہوری اور قادیانی مرزائیوں کےمپلغ ومناظر موجود تھے لیکن کسی کوہمت و جرات نہ ہو کی کہ وہ میرے مقابلہ میں آ سکیں ۔صاحب صدر کی دعا کے بعد اجلاس برخواست ہوا۔

اس عظيم الثان جليے اور مرزائيت كى فكست كى رودادا خبارات ميں شائع ہوئى تو ملک کے طول وعرض ہے مجھے تقریر کے لئے دعوتوں کا لگا تارسلسلیشر وع ہوگیا مختلف شہروں اورقصبات میں میری بمیوں تقریریں اور مرزائیوں سے یا نچ چینهایت کامیاب مناظرے ہوئے ان ایام میں اونجی محدا ندرون بھائی درواز ولا ہور کے بالقائل میرا قیام تھا۔ میری تقریروں اور مناظروں کی کامیانی ہے متاثر ہوکر مرزائیوں کے ایک وفد نے مجھ ہے

لا ركح اورقا تلانه حملے: \_

ملاقات کی اور جھے کہا کہ آپ نے اپی تحقیق کی بناء پراھمہ یت ترک کردی ہے آپ کے موجودہ عقائد کے حقلق ہم آپ ہے کچونیں کہتے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ کی تقریر یں اور مناظر سے ہمارے گئے ٹا قابل پر داشت ہیں ہمیں علم ہے کہ ہوائے تقریروں اور مناظروں کے آپ کی مالی آ مدکا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہماعت احمدید آپ کو پیدرہ ہزار روے کی چیکٹی کرتی ہے۔

روپی ہیس روی ہے۔

آپ ہم سے بیر آم لیس اور اس سے جزل مرچنٹ یا کیڑے کا کارو ہارٹروٹ

کر لیل ۔ اور ہمیں افتاع کلے دیں کہ میں چدرہ سال تک احمدیت کے خلاف نہ کوئی تقریر

کرونگا اور ندمنا ظرہ اور ندعی کوئی تحریک بیان شائع کردنگا آگر اس معاہدہ کی خلاف ورزی

کروں آؤ جماعت احمد بیر تیمیں بترا روپی بیر ہواند اوا کرونگا۔ یہ می کہا کہ احمدیت کی تر دید کوئی

ایسا فرض ٹیمیں جس کے بغیر آپ سلمان ٹیمیں رہ سکتے ۔ خفیوں اٹلی صدیوں اور شیوں می

ہزاروں علاء اسے بیں جواحمدیت کی تر دید ٹیمی کرتے آگر وہ تر دید احمدیت کے بغیر سلمان

رہ سکتے بین آپ آپ بھی مسلمان رہ سکتے بیں۔ میں نے جوابا کہا آپ میا مبان کو یہ ہمت کیے

دور ارٹیمیں جو تر دیم مرز ائیت ہی بھانے کی جرات کریں میں ان علاء کرا م کے طریق کارکا

وجد وجہد فرض بین ہے کیونکہ می نے مدت یہ یہ بیک میں نے اور استعمال مرز ائیت کی

جو وجہد فرض بین ہے کیونکہ می نے مدت یہ یہ بیک اس کی نشر واشاعت کی ہے۔ بھی تو حد جہد فرض بین میں نے جو کے اور ہاتے

اس کا کفارہ وادا کرنا ہے ونیا کا کوئی ہو سے بدوال کی جمیحے تر دیم مرز ائیت کی جو سے اور ہاتے

کر سکل تر بیا ایک میسے کی گذشکو کے بعد جمید سے ایس ہو کر انٹی کیکڑ ہے ہوئے اور ہاتے

ور کے کہ کے کہ آپ نے تعالی کر گھی کہ نے ایس بوکر انٹی کھی کے کہ اس ان تیں اگر دکھا ہے آپ کے کہ اس کو انٹی کھی کہ کہ کے کہ آپ نے تعالی میں نے ایس ہو کہ اور ہاتے

کر لیک اکان رہ اداری کے کہ کہ نے خاص کے کہ ایس کی کہ کہ کے کہ ان کا کھی کہ کہ کے کہ آپ نے تعالی کہ دوگر ہے سے ایس ہو کر انٹی کھی کہ کے کہ اس نے تعالی کھی کہ کہ کے کہ آپ نے تعالی میں نے آئیں کہا

مواحديدريائ ريزى رزش

### خرهمشر ندی نئی پر سرش

میں نے ان کے اس جار جانے گی پر داہ ندی حسب سابق اپنے تبلی خوس و تقریروں اور مناظروں میں سنہمک رہا سرزائیوں نے اپنی سو پی بھی تیم کے مطابق کے بعد کہ بارا کا محل کو داسیوں کے مناظرہ اور بیلوں ڈابوزی کے جلسے کہ ایام میں بھی پر دوبار قا طانہ معلے کئے ۔ ڈیرہ بابانا مک کے حلہ میں بھی ترقم آیا ۔ ایک مرزائی نے صاف الفاظ میں بھی کہا کہ یا دو کو بھی تھی آل کرا دیں گے خواہ مارا پہاس بزار دوپیر خرق ہومی نے اے جواب دیا کہ میرا مقیدہ ہے کہ شہادت نے بہتر کوئی موست نہیں ۔ قبری رائی ہو کہ می گھرین نہیں آسکتی ۔ ایک دفعہ بعد فراز عشا ، دیالوں ڈابوزی کی سمجھ میں تر دید مرزائی ہو کہ مسلمان نے پکڑ لیامرزائی نے کہل میں جمراجے اوکھا تھا ۔ سب انسیکڑ پولیس جلسی موجود مسلمان نے پکڑ لیامرزائی نے کہل میں چھراجے اوکھا تھا ۔ سب انسیکڑ پلس جلسی میں جود عمل اس نے ایک درائے کا دورائے کو گو فارکر کے چھرا اپنے اقتد عمل کیا درائے تھا نے ک

مجسٹریٹ نے لام سے تچہ ماہ کے لئے ٹیک چکٹی کی حفاقت لے لی لاہور کے اخبارات میں جھے رڈیرہ بایا نا تک کے حملہ کی خبر شائع ہوئی تھی حضرت مولانا فلفر علی خان 'نے ذرمیندار میں ایک شفررہ پر دلکم فریا تھا۔

مجلس احراراسلام کے زخاق کی کوچھ رپر زائیوں کے حلوں کاعلم وواتو تا کدار ار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیا فوق نے ناظم وفتر سے فریایا کدمر زائیوں کی جارحیت کا جواب دینے کے لئے جلسہ کا انتظام کیجئے ۔ چنا نچے کیٹر التحداد پوسٹر چہاں کئے گئے اخبارات میں اعلان ہوا شہر کے ہر تھے میں منادی ہوئی کہ یاغ ہیرون و کی دروازہ بعد فماز عشا در محدادت چوہری افضال ج حبیب الرحمٰن لدهیا نوئی مرزائیوں کی جارحیت کے پینٹی کا جواب دیں گے۔ بعد نمازعشاء چالیس بڑارے زائد کے پیچی علی حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدهیا نوگ نے مجھے بیچی کھڑا کر کے میرانعارف کرایا نہوں نے فر بایا کہ ہمارے اس نو جوان نوسلم عالم نے مناظروں عمر مرزائیوں کو ذیل ترین شکستیں دی ہیں مرزائی ان کے دلائل کا جواب نہ دے ملک فر فرمو بانا کا کھاور ذاہوزی عمل ان برقا ملانہ تھا کئے گئے۔

خوابیں :۔

ایک رات می نے خواب دیکھا کہ ایک چیٹل میدان میں براروں لوگ جیران و

یریثان کھڑے ہیں میں بھی ان میں موجود ہوں۔ان کے جاروں طرف لوہے کے بلندوبالا ستون ہیں اوران برزمین سے لے كرفد آ دم تك خاردار تار لیٹا ہوا ہے۔ تار كے اس علقے ے باہر نکلنے کا کوئی درواز ہ یاراستینیں۔ ہزاروں اشخاص کواس میں قید کر دیا گیا ہے۔ان

میں چندمیری شناساصورتیں بھی جن میں نے ان سے دریافت کیا کہ ہمیں اس مصیبت میں

گرفآر کیوں کیا گیا ہے انہوں نے مجھے جوایا کہا کہ ہمیں احمدیت کی وجہ سے خالفین نے

یباں بند کرویا ہے یہاں ہے بچھ فاصلہ رمیج موعود پلنگ برسوئے ہوئے جی انہیں ہاری خبرنہیں کہ وہ جاری ربائی کے لئے کوشش کر تھیں۔ہم میں ہے کس کے باس کوئی اوز ارنہیں

جس ہے فاردار تارکوکاٹ کر باہر نکلنے کا راستہ بتایا جا سکے۔ میں نے فاردار تار کے جاروں طرف گھومنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے زمین کی سطح کے قریب کا تار ڈھیلا ہے

میں زمین پر ہیشاادراس تارکواہنے دائیں یاؤں سے بنیجے دبایا تو وہ تارز مین کے ساتھ جالگا سر کے قریبی تارکو ہاتھ ہے ذرااو پر کیا تو دونوں تاروں میں اس قدر فاصلہ ہو گیا کہ میں تار

دوسراخواب: ـ

مجهي كاني فاصله يرينتك نظرآيا جس يرمرزاغلام احمة قادياني جإ دراوژ مص ليثا موا تھا۔ میں نہایت ادب واحترام سے پانگ کے قریب پینچ گیا کیاد یکتا ہوں کداس نے اپنے چرے سے حادر سر کائی تو اس کا منہ قریاً دو نٹ لسا تھا شکل نا قابل بان تھی (خز رجیسی) ایک آکھ بالکل نے نور اور بندھی دوسری آکھ ماش کے دانے کے برابرھی اس نے کہامیری بہت بری حالت ہاس کی آواز کے ساتھ شدیدتم کی بدیو پیداہوئی اس ک شکل اور بد بوسے میں کانپ گیا میری نیندا جائے ہوگئی میری نیند جاتی رہی ۔اورمیری

ا یک دات خواب دیکھا کہ ایک فحض مجھ ہے تریا دوسوگز آ کے جارہا ہے میں اس کے پیچیے پیچیے چل رہا ہوں تانت (جس ہےرو کی دھنی جاتی ہے) کا ایک سرااس کی کمر میں بند ھا ہوا ہے اور دوسرا سرا میری گردن میں' ہار اسفر مغرب سے مشرق کی طرف ہے ۔ دوران سفر راستہ پر دائیں طرف ایک نہایت وجیہ مخص نظر آئے ۔سفید رنگ درمیانہ قد روثن آئھیں سفید پکڑی سفیدلما کرتہ سفید شلوار مسکراتے ہوئے مجھے فرمایا کہ کہاں جا رے ہو؟ میں نے جواب دما کہ جہاں میرے آگے جانے والے مجھے لے جا رے ہیں۔ کہنے لگے جانتے ہو بیکون ہے؟ اور تمہیں کہال لے جارہا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم میں کہ بیکون ہیں؟ اور جھے کہاں لےجارے ہیں؟ فرمانے لگے بیفلام احمد قادیانی ہے خود جہنم کو جار با ہے اور تمہیں بھی وہیں لئے جار با ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایساانسان نہیں جو جان یو جھ کر جہنم میں جائے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لیے جائے ۔انہوں نے کہا كەسلىمەكذاب كے متعلق آپ كاكياخيال ہے ـكياس نے نبوت كاجھوٹا دمويٰ كر كے عمد أ جہنم کاراستہ اختیار نہ کیا تھا؟ میں نے اس کی دلیل کا جواب نہ دے سکا تو فرمانے لگےغور ے سامنے دیکھویش نے سامنے نگاہ کی تو مجھے بہت دور حد نگاہ پرزیمن ہے آسان تک سرخی د کھائی دی انہوں نے یو چھا جانے ہو بیسرخ رنگ کیاہے؟ میں نے کہامین نہیں جانیا کہنے کے بہی تو جہنم کے شعلے ہیں میں حسب سابق چل رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے جارہے تھے۔وہ غائب ہو گئے میں برستوراں فخص (غلام احمر قادیانی) کے پیچھے یجھے جار ہاتھا۔ہم سرخی (جہنم کے شعلوں) کے قریب ہور ہے تھے۔اب تو مجھے حرارت بھی . محسول ہونے لگی۔وہ و جیشخصیت پھر نمودار ہوئی انہوں نے تانت برضرب لگائی تانت ٹوٹ گن اور میں نیندے بیدار ہوگیا۔

بحصي ملتان ★ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان "ماهنامه لولاک" جو دفتر مرکزیدملتان ہے ہر ماہ ما قاعد گی ہے شائع ہوتا ہے۔ 🖈 عقیده ختم نبوت کی ترجمانی 🖈 حالات حاضره کا جاندار تجزییه ★ عالمی مجلس کی سرگر میاں 🖈 فتنة قاديانيت كےردميں عمد علمي مضامين 🖈 اصلاحی مقالہ حات

 خاہدین ختم نبوت کے تذکرے ♦ قادیانیت چیوژنے والے نومسلموں کے ایمان پر ور حالات واقعات

🖈 عمده طباعت

★ امت مسلمه کی رہنمائی

★ جهادآ فرين حقائق افروز معلومات كاحسين كلدسته ★ 64 صفحات

★ سفدكاغذ

ان تمام ترخوبیوں کے باوجود، سالانہ چندہ صرف 100 روپے ہے۔ایجنسی 5 پر چوں کے م جاری نہیں ہوتی ۔ ایجنسی ہولڈر حضرات کو 33 فیصر کمیشن دیا جا تا ب\_ يرچەدى نى نېيى كياجا تا\_پىڭگى 100 روپے سالانەخرىدارى كامنى آرۋر بھیج کر ہر ماہ گھر بیٹھے ڈاک سے پر چے منگوایا جاسکتا ہے۔

رقوم بھیجنے کے لیے بیتہ:

ناظم ماهنامه لولاك دفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ،حضوري باغ روذ ملتان فون:514122

★ رنگین آرٹ پیرکاٹائش 🖈 کمپیوٹر کتابت

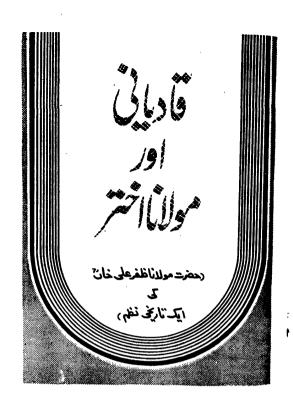

فروری سیسیده کی بات ہے۔ جب تاواندوں نے اسلام کا کی الاور کے طلباء کو مرد کی سیسید کی مودد کوشش کی او اکابر سے نے اس فتد کی سرکوبی کے لیے سمیر مراب کی میں محرت مولانا عشر علی خل صاحب محرت مولانا عشر علی خل صاحب محرت مولانا عشر علی خل صاحب الحراب مولانا عشر علی اور احمد یا خان صاحب بکرٹری کی اس اور اسلام کو متید و مجوس کر ویا۔ ایک دن مولانا عشر علی مان سے ایک قیدی نے میں کہ جیل والے اے است والے دیے ہوں کہ چیل والے اسے است والے اس مولانا نے اس کے میں جائے۔ حرت مولانا نے اس کے دفاہ کو بلا کیا اور سب حضرات نے باری باری بی میں میں کہ وہے تی آر ارتبانا حضرت اس مولانا افتر نے محرت مولانا اخر اس مولانا افتر سے مولانا کی کاب میں مولانا اخر مولانا افتر مولانا کو خرید مولانا کو مولانا کی دونان میں موسک صفرت مولانا افتر مولانا کو خرید مولانا افتر مولانا کو خرید مولانا افتر مولانا کو خرید کے مانتھ بہتے والد کو کراہ جیں۔ (دری)

ظام اور بحالا کیا جان مگا ہے کہ دیں کیا ہے
رمود علم الاتاجہ والد ندل الجیبی
ادم توجد کی بائی اوم مثیف کی محائمی
می نفرت تجازی ہے مرشت اس کی ہے انگیبی
ہے کہ کر حق بما بدوں گا محم کی فظامت پ
کہ آتا تیری خالم میں نے چی جیل میں چی
حال قاوانی بعد نمیں کے چی جیل میں چی
پزے گا ایک می تحمیر تو بحز جائے گی جیبی
بوا جب علم کا چہا وا فویل ہے مردا نے
مارا علم ہے دریا کہ بم اس کا ہے مائیمی
ہے امرتر سے مغرب کی طرف جاسی، مردا
ہے کا مرتر سے مغرب کی طرف جاسی، مردا
ہے کا مرتر سے مغرب کی طرف جاسی، مردا

ا - " " جوان بو مطلح کورداسید و خیاب می سب بو لابور سے کوش مغرب اور بنوب میں واقع ہے۔" (" بخیغ رسالت" بغد 4' مفر ۳۰ " بجویر اشتمارات" ج ۳۰ می ۲۸۸) ۲ - مصور بنرانی وان-



اگر کوئی لاہوری جماعت کا مرزائی چہ او کے اندر اس کتاب کا بواب کھے گا تو بعد فیصلہ مصف اے ایک بڑار دویہ انعام دوا جائے گا۔ کتاب کا بہلا ایڈیش منی ۱۹۳۲ء میں اور دو مرا ایڈیش فومبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا۔ باوجود دو سال گزر جائے کے کی ااہوری مرزائی کو است میں ہوئی کہ دو اس کے جواب میں کھم اشا سکت ہم آج کی نازخ سے پھر اعلان کے دیتے ہیں کہ اگر شرائط مندرجہ کے ماقت مزید ایک سال کے عرصہ میں عادی کتاب کا جواب کھا گیا تو ہم انعام دینے کو چار ہیں۔

لال حسين اختر سط اسلام مهر اربل مهمهه

## بسم الله الرحلن الرحيم!

ترک مرزامیت کے دجوہ کلیے کا میراارادہ نیس تھا گر میرے چندا مباب نے مجور کیا کہ میں مرزامیت کے متعلق اپنی معلومات معرض تحریر میں لاؤں تا کہ عامنہ اسلمین اس سے فائد وحاصل کرمیس۔

میری محتر<sup>س</sup> بچا بیان خان سلطان احمد خان صاحبٌ نے جورّ دید مرز ائیت میں پیطونگ رکھتے تھاس کتاب کے تعلق مفید شورے اور توالہ جات سے میری مدد کی۔ **مرز اصاحب کے عقائد باطلہ** 

املام اور مرزا صاحب قادیاتی کے مقائد میں بعد المشرقین ہے۔ مرزا صاحب فی اسی مجون مرکب مقائدی کی نئید کے لیے فواشات نفسانی ہے ایے خواف شریعت المام محر لیے تھے جنیں اسلام سے دور کا واسط بھی نمیں۔ اسی خلاف تر آن و صدیف المامات کے مدھ تھی میں میریٹ، مجددت، میدوت، سیعیت، عمیت، کمیت، کمیشت، سیلیت، علیت، کروئت، نیوت و فیرہ کے دعادی کر بینے۔ اس پر بھی بین کی اور ممرنہ آیا تو ففس یہ و عادی کر خوا کا بیا ہے۔ سئلد ارتقاء کے باتحت ترقی کی فود خوا اس کا دو مارک کر اعلان کر کے سئے زمین و آسان پیدا کرنے کے بعد مخلق بی فوٹ انسان کا دعوی کر دیا۔ آخری میدان یہ باراک اینے پیدا ہونے والے بینے کی مثال الشرف ہے دی اور لکھ دیا۔

فرزند دل بغر گرای وارجند مظهیر السحق والعلاء کان الله نزل من السسماء (مینی مرابیدا بوئے والاینا دائند گرای ارجند بوگا 'اور وہ من اور غلبہ کانظر **بوگا - گویا فدا آسان ہے اترے گا**۔) " البشر ئی" جلد دوم م من ۱۳ – ۱۲۴) " از الد او بام " من ۱۵۵ " روحانی خزائن" ) من ۱۸۰ م

مرزا صاحب کے ای حم کے مطابہ یا طلہ تھے جن کی بنا پر علائے اسلام نے مرزا پر کفر کا فتو کی لگا۔ اس وقت ہم اپنی طرف سے ان اقوال پر زیادہ جرح اور تقییر نمیں کرنا چاہئے بلکہ مرزا صاحب کے وعادی اور مطابح انسیں کے الفاظ میں نا عمرین تک پہنچا ویتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنی نمبت تھتے ہیں:

(۱) "من كدف بول" - ("حماسته البشريل" من ٢٥ "روحاني خوائن " من ٢٩٢٠

(۲) ان الناظ میں مجدورت کار فو کل کیا ہے۔

رسد مروه : فيم كه من الل مرد

که او مجدد این دین و راههٔ باشد (ترجمه) "مجمح نیب سے خوشخبری کی کدش ده مرد یوں کد اس دین کامجدو اور راہنما بوں"۔

. " در مثمین " فاری م می ۱۳۷ " تریاق القلوب " می ۳ " روحانی نزائن " می ۱۳۳ کی ۱۵ ایز در در پر کالایان کر تروی

ا پی مدویت کااملان کرتے ہیں: (۳) "میں مدی ہوں"۔ ("سیار اناشیر" می،،' "مجموعہ اشتمارات"

می ۴۷۸ تیس) آنت مسشرا برسول بیاتی من بعدی اسسه احسد کامندال این آپ کوفراد دیے ہوئے تکتے ہیں:

(۳) "ادراس آنے والے کا عام جواحر "رکھاگیاہے 'وہ مجی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کید تحد مجل طال عام ہے اور احر مجلی اور احر اور احر اور عیلی اپنے بھائی معنون کی روسے ایک می جیس اس کی طرف اشارہ ہے و مبسشر ا برسول بیاتھی من بعدی اسسمہ احسمہ حمرہ ارسے ہی ملی اللہ علیہ وسلم فقط احر می شیس بلکہ تحر مجی جس مین جامع طال و جمال جس کین آخری زمانہ عمل یر کھی پیلی کی مجرد احمر' جواپناند رحقیقت میسویت رکھتا ہے' بھیجا گیا"۔ .

"ازاله اوبام" می ۱۹۷۳ و رومانی نوانی سی می ۱۹۷۳ و رومانی نوانی سی می اشد علیه اگرچه این مجارت بی مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے کر نمی کریم میلی الله علیه وسلم فقط احمد بی نمیں بلکہ مجر میمی بین مینی جامع جلال و بمال بین - ان الفاظ کے کیسنے سے صدر تقدہ نکھ آتا ہے کہ اگر استداء میں برو موالی طور بر لکھ دیا کہ تخفید ۔

و م کھ اسمرین میں بعد محمد می ہیں ہی جائے جیاں و بمال ہیں۔ ان افعاد کے بھے مرف یہ محمد اگر آئے کہ اگر ابتداء می می صاف طور پر لکھ دیا کہ آتخضرت ملی الله علیا و مائے کے اسک الله علیہ و کا مائے کا معدال الله کی الله علیہ و کا مائے کہ محمد الله الله کی حرات میسی علیہ السلام کی پیٹی کی مندرجہ مورہ مف حضرت میداہ و موانا محمد مستنی صلی الله علیہ و سلم کے لیے نہ میں کی مدر و الله الله مامر کا وائی کے لیے تھی۔ محمد کی کی مدر و الله الله الله میں کاروائی کے لیے تھی۔ محمد کی کی کی مدر و الله الله موراؤ کا کی الله کی کے نہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے الله کی کہ مرزا قلام المر کا وائی کے لیے تھی۔

" زياق القلوب" عن مرزامات لكن بين

(a) خم کی زال و خم کلیم ندا خم محد و احد که مجنی باشد

(ترجمہ) "میں مسیح زمان ہوں۔ میں کلیم خدامینی موئی ہوں۔ میں قیم ّ ہوں۔ میں احمر بھتنی ہوں"۔

(" ترياق القلوب " ص ٣٠ " روحاني فزائن " ص ١٣٠٠ ج ١٥٥

دو مری جگه اس کی مزید تشریح کرتے ہیں:

(۱) "خدا تعالى في محصد تمام انجياء عليم السلام كاعظر خمرايا سيد اور تمام نيون ك عام ميرى طرف منسوب كيدين من آوم بون من شيث بون من نوح بون من يم ابرايم بون من احماق بون من اساعيل بون من من يعنوب بون من يوسف

یں ایر ایم مورات میں اول ہوں۔ یک ایم سال بورات میں بھو ہوں۔ یک بھوب ہوں۔ یک بوست ملی اللہ علیہ بورات میں موری ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں مینی ہوں اور آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظراقم ہوں بینی علی طور پر مجھ کاور احمد ہوں"۔

(ماثيه «هقيقت الوحي» ص ۷۲ " روماني نزائن " ص ۲۷ 'ج ۲۲)

ا بی ای کتاب میں پھر تکسا ہے:

٥٠

احمديد" من فدائے فرايا ہے كه من آدم موں من نوح موں من ابرايم موں من اسحاق موں میں بیقوب موں میں اساعیل موں میں موی موری مور داؤر موں ، میں میسی بن مریم ہوں' میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں' یعنی پروزی طور پر' جیسا کہ فدانے ای کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے اور میری نبت حری الله فی حلل الانبياء فرايا- يعنى فداكار سول نبول ك يرايون ي - سو ضرور ب كه بر

ا یک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔ اور ہرا یک نبی کی ایک مغت کا میرے ذریعہ ہے

(تتمه «حقیقت الوحی «من ۸۴ و ۸۵° « روحانی خزائن « من ۵۲۱° ج ۲۲)

ائي مجدويت اور مدويت كي شان كودوبالاكرنے كے ليے يوں كويا موئ إس: مِن بجي آدم بجي مويٰ بجي يعقوب مون

نیز ابراہیم ہوں تعلیں ہیں میری بے ثار

(" برا بين احمه به" معمد بنجم ص ۱۰۰ " روحانی خزائن " ص ۱۳۳ ؛ ج۲۱ " در تثین "

ص ۱۷٪)

ناظرين كرام إحواله جات بالات روز روشن كى طرح فاير موكيا بك مرزا صاحب نے کس دیدہ دلیری سے تمام انہاء علیم السلام کے نام اپنی طرف منوب کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ہرنی کی شان مجھ میں پائی جاتی ہے۔ محویا تمام انبیاء کے مقابل پر ا پنے آپ کو پیش کیا ہے کہ فرد افرد ا ہرنی کو اللہ تعالی کی طرف ہے جو جو کمال عطا کیے م محری طور پر دہ سارے کے سارے کمالات مجھ (مرزا) کو دیئے گئے ہیں۔ مرزا

اجم

نيز در يرم جامه يمه داد است برنی را جام آن جام را مرا جام (" در تثين" فاري مس الما" نزول المسح " م ٩٩، " روحاني خزائن " ص ٧٧ م ) م ١٨)

صاحب کھلے الفاظ میں اعلان کرتے ہیں: آدمم

(4)

(٨)

(ترجمه) " مِن آدم ہوں' نیز احمد مخار ہوں۔ مِن تمام نیکوں کے لباس میں ہوں۔ خدانے جو پالے ہرنی کو دیے ہیں 'ان تمام پالوں کا مجموعہ مجھے دے دیا ہے "۔

لاہوری احمدیو! خدا کے لیے انساف سے جواب دد کہ کیا مرزا صاحب کے ان

اشعار کا یہ منہوم نمیں کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام انبیاء علیم السلام کے کمالات کا مجوعہ کمہ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کمی نی ہے در جہ میں کم نہیں سمجھتے۔ ای ادعا نار واکواس شعر میں دہرایا ہے۔

گرچہ پوره اند انبياء . عرفان نہ کترم ز کے

(" در نثین " فاری ' من ۱۷۴ " نزول المسج " من ۱۰۰ " روحانی خزائن " من ۸۷ ۳ '

(IAZ

(ترجمه) "اكرچه دنيا مي بهت بني بوئ جين عمر عرفان عي ان نبول مي

ہے کمی ہے کم نہیں ہوں"۔ حیرت ہے کہ مرزا صاحب نے مرف اتنای نہیں کماکہ میں نبوت کی ایک معجون

ہوں جو تمام نبوں کے کمالات سے مرکب ہوں بلکہ اس سے اور بھی ایک اور چلانگ لگا كردنياكو اطلاع دى ب كه بيس وه تحميلا مول كه جس ميس تمام نبي بحرب يزب

ہیں۔ چانچہ مرزا صاحب لکھتے ہیں: ہر کی بامتم زنده شد (11)

بر رسولے نمال بہ پیراہنم (" در تثين " فاري ' م ٣٧١) " نزول المسيح " ص ١٠٠ " روحاني نزائن " م ٨٧٣) ،

ج۸۱) (ترجمه) "ميري آمد كي دجه سے جرني زنده ہوگيا۔ جررسول ميرے پرائن ين

چما بواع"-معاذ الله من هذا الهفوات (انر) ایک جگه ای بزائی کا ظمار ان الفاظ میں کیا ہے:

(۱۲) "اس زمانه مین خدا نے چاپا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقد س نی گزر

چے ہیں ایک عی مخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جائیں۔ سووہ میں ہوں"۔

(" برأبن احمه بيه" حصه بلجم م م ٩٠٠٠ روطاني خزائن "م ١١٨ ـ ١١١ ج٢١) لاہوری مرزائیو! جب مرزا صاحب اینے آپ کو تمام راست باز اور مقدس نبوں کے کمالات کا مجومہ یا عطر قرار دے رہ ہیں تو ہتاؤ کہ تمام انبیاء علیم السلام پر نغیلت کلی کام می ہونے میں کون می سمریاتی رو کئی ہے؟ جواب دیتے وقت سوچ لینا کہ

تمارے سامنے کون ہے۔ مشکل بت بڑے تی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھتے کا ذرا دیکھ بھال کر

مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

ردضہ آدم کہ تھا وہ ناکمل اب خک (11") میرے آنے سے ہوا کا ای تکلہ برگ و بار (" در مثین " ار دو ' ص ۸۴ ' " برا بین احمه به " حصنه پنجم ص ۱۱۳ " روحانی خزائن " ص ۱۳۱۷ ج۱۲)

معزز نا ظرین! اس شعر میں مرزا صاحب کس بلند آ ہنگی ہے اعلان کر د ہے ہیں كه تهذيب مرافت عرن اور معاشرت انساني كاجو باغ معزت آدم عليه السلام نے لگایا تھا' وہ اب تلک او حور ا اور ناکمل تھا۔ اب میرے آنے کی وجہ سے وہ انسانیت کا باغ پھولوں اور پھلوں سے بحر کمیا ہے۔ یعنی میرے آنے سے دنیا کا کار خانہ کھل ہوا ہے اور جب تک میں نمیں آیا تھا' دنیا ناتھمل تھی۔ اگر میں پیدا نہ ہو آتو یہ تمام جمان بھی عالم وجود میں نہ آیا۔ نہ جاند' سورج اور سیارے ہوتے' نہ زمین بنتی' نہ نسل انسانی کا نام و نثان مو آ- نه انبیاء علیم السلام مبعوث موتے ' نه قرآن مجید نازل مو آ- فرضیکه ز من و آسان کا ہر ذروغلام احمد قاویانی کی وجہ سے علی پیدا کیا گیا۔ جیساکہ مرزا صاحب ف ابنا الهام بان كياب:

(۱۳) لولاك لما حلقك الافلاك-

(الهام مندر جه "البشريّ" جلد ووم م م ١١١" " تذكره" ص ١١٢ طبع ٣ " " مقيقته الوحي " ص ۹۸ "روطانی خزائن "م ۱۰۲ ج۲۲

(ترجمه) اے مرزاا"اگر تونہ ہو آتو میں آسانوں کو پیدانہ کر آ"۔

دو سراالهام ان الفاظ مين ہو آہ:

(۱۵) كل لك ولامرك -

(الهام مندر جه "البشري" جلد دوم عص ۱۲۷ " تذكره" ص ۲۰۶ طبع س)

(١٦) فجعلني الله آدم واعطاني كل ما اعطا لابي

البشروجعلني بروزالخاتم النبيين وسيدالمرسلين ("خطبه الهاميه" ص ١٢٤، "روحاني فزائن" ص ٢٥٣، ج١١)

آدم کو دی تغییں اور مجھ کو خاتم النبین اور سید الرسلین کا بروز بنایا"۔ ای کی مزید تشریخ کرتے ہیں:

(IZ) "اور يونك آنخفرت ملى الله عليه وسلم كا حسب آيت والحرين

منهه دوباره تشریف لانا بجز صورت بروز غیر ممکن تما' اس لیے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے فخص کو اپنے لیے منخب کیاجو طلق اور خواور ہمت

اور بعدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا۔ اور مجازی طور پر اینانام احمر اور محمر اس کو عطاكيا آك يد سمجها جائ كد كويا اس كا العنى مرزاكا) ظهور بيينه آنخفرت صلى الله عليه

(١٨) وانزل الله على فيض هذا الرسول (محمد) فاتمه واكمله وجذب الى لطفه وجود وحتى صار وجودي وجوده

("تخفه گواژویه" م ۱۰۱" روحانی خزائن "م ۲۷۳ ج۱۱)

وسلم کا ظهور تھا"۔

ای مفهوم کو دو سری جگه د جرایا ہے:

(زجمه) معندانے مجھ کو آدم بنایا اور مجھ کو وہ سب چزیں بخشیں جو ابوابشر

(رجمه) سب ترا لے اور تیرے تھم کے لیے ہے"۔ مرزا صاحب تحرير كرتي بين:

فمن دخل في حماعتي دخل في صحابته سيدي خير

جو میری جماعت (قادیانیت) میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیرالرطین کے

المرسلين وهذا هومعني وآخرين منهم (ترجم) اورفدانے مجھ

(مرزا) پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کال بنایا اور اس نبی کریم کے لطف او ر جو د کو میری (مرزا) طرف تھینجا یہاں تک کہ میرا وجو د اس کا وجو د ہوگیا لیں وہ

محابہ بھی داخل ہوا اور بی معنی آخرین منہم کے بھی ہیں۔

کے محابہ میں داخل ہو کیا۔

ے برہے؟"

i

لاہوری احمد ہو! تسار ابھی ان باتوں پر ایمان ہے یا نہیں؟ مرزا ماحب ماف فرماتے ہیں:

(۲۰) " میں وی مدی ہوں جس کی نبت ابن سرین سے موال کیا کمیا کہ کیاوہ

("معيار الاخيار" ص ١١' "مجوء اشتمارات" ص ٢٧٨' ج٣)

حغرت ابو بکر " کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر " کیا' دہ تو بعض انہاء

مرزا مهاحب کوایک شعرالهام ہو آیہے:

("ابشري" جلد دوم م ۹۹ " تذكره " م ۵۵۷ طبع ٣) مندرجہ بالا حوالہ جات صاف بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا الهامی نام محمر مغل ہے اور مرزا صاحب ہدر دی خلائق' ہمت اور اخلاق حسنہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ

عليه وسلم كي للمرح بين اور مرزا صاحب كاظهور مبينه حضرت مجير مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم کا ظہور ہے اور جو فخص جماعت مرزائیہ میں داخل ہوا' وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

(١٩) مرزامات كو "الهام" بوتاب-محمد مفلح-

"حضرت میچ موعود (مرزا) نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میراا یک اور نام رکھا ہے جو پہلے تبھی سابھی نہیں۔ تھو ژی ہی غنودگی ہوئی اوریہ الهام ہوا"

("خطبه الهاميه "م ايما" روحاني خزائن " ص ٢٥٩ ؛ ج١١)

اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:

مقام او سیس ازراه (FI) بدو رانش رسولاں ناز کروند

(الهابي شعرمندرجه "البشرئ" جلد دوم م م ١٠٩ " تذكره" ص ٢٠٣ طبع ٣) (ترجمه) "اس کے بینی مرزا کے مقام کو تقارت کی نظرے مت دیکھو۔ مرزا

کے زمانے کے لیے رسول بھی گخراور ناز کرتے تھے"۔ مرزا صاحب کے بیٹے اور قادیان کے موجودہ گدی نشیں مرزا محود احمد کی

پیرائش کے بعد ای نوزائیرہ بچے کے متعلق مرزا صاحب پر ایک الهام ان الفاظ میں

برىتاب: اے فخر رسل قرب تو معلوم شد (rr)

آمده ز راه دور (رجمه) "اے افررسل عراقرب بسی معلوم ہوگیا ہے۔ قودرے آیا ہے

اور وور کے راستہ آیا ہے"۔ (" ترياق القلوب" م ٣٦، " روحاني فزائن " م ٢١٩ ، ج١٥)

لاہوری جماعت کے ممبرو! بت ہی جلدی اور دو مغلہ جواب دو کہ مرزا محمود امر موجودہ کدی نشین قادیان فخررسل ہے یا نہیں؟ اور وہ کون کون سے نبی تھے جو مرزا صاحب کے زمانہ پر ناز کیا کرتے تھے؟ اور تمارے ایمان کے مطابق مرزا صاحب س س س نی ہے افغل ہیں؟

> مرزاصاحب رقطرازین: ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بحر ظام احم ہ

(" دافع ابلا "م ۲۰ " روحانی خزائن "م ۲۳۰ ج ۱۸)

ای کتاب میں لکھا ہے: (۲۳) "اے عیمائی مشنریوااب رہنداالسمسیع مت کمواور دیکموکہ آج تم میں ایک ہے جو اس میج سے بڑھ کر ہے"۔ (" دافع اليلا" م ١٣٠ " روحاني خزائن " ص ٢٣٢ ، ج١٨)

"ازاله اوبام" بين اب عقيد ب كانظهار ال شعر من كرتے بين:

ایک منم که حب بنادات آمرما مین کبات آ بند یا عنرما (10)

(ترجمه) میں وہ ہوں کہ جو حسب بٹارات آیا ہوں۔ میٹی کمال ہے کہ ميرے منبرر پاؤل رکھ"۔

("ازاله اوبام"م ۱۵۸" روحانی خزائن" م ۱۸۰ ج ۳)

ايناى اعقادى وضاحت يول كرتي بين: (٢٦) "خدان اس امت میں سے کی موتود بھیجا ہے جو اس پہلے کی سے اپنی

تمام ثمان میں بہت پڑھ کرہے"۔

(حقیقت الوحی " ص ۴۸ ا" روحانی خزائن " ص ۱۵۲ ، ج۲۲)

ای کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: (ru) ` "مجھے حم ہے اس ذات کی جس کے اتھ میں میری جان ہے کہ اگر میح

ابن مريم ميرك زماند ين مو آ تو وه كام ، جو ين كر سكا مون وه بركزند كر سكا اور وه نشان 'جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں 'وہ ہر گز د کھلانہ سکیا"۔

(حقيقت الوحي "ص ١٣٨)" روحاني خزائن "ص ١٥٢، ج ٢٢) ايک مجديوں لکھاہے:

(۲۸) "ميع محرى مسيح موسوى سے افضل ب"-("كشتى نوح "م ١٦" رو حانى خزائن " ص ١٤ ج٩١)

ای کتاب میں دوبارہ ارشاد ہوتا ہے: (٢٩) "مثل موی" ، موی " ع برد کراور مثل این مریم این مریم ع بده

("كشتى نوح "م سا" روحاني خزائن " ص سما عوا)

## مرزاصاحب غيظ وغضب كي حالت ميں لكھتے ہیں:

(۳۰) "پر جبکہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نیوں نے آخری زمانہ کے میچ کو اس کے کارناموں کی وجہ ہے افضل قرار دیا ہے تو پھریہ شیطانی وسوسہ کہ یہ کما جائے کہ کیوں تم میج ابن مریم ہے اپنے تین افضل قرار دیتے ہو"۔

(حقیقت الوحی" م ۱۵۵'" رو حانی خزائن " م ۱۵۹' ج ۲۲)

مرزا صاحب کے ان حوالہ جات ہے صاف ابت ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب اب آپ کو حضرت مینی علیہ الطام سے افضل و اعلیٰ قرار دے رہے اور اعلان کر رے میں کد "میں پہلے میے سے اپی تمام شان میں بت برمد کر ہوں"۔ اور یہ جزوی

نغیلت نیس بلکہ کل نغیلت ہے اور غیرنی کونی پر نغیلت کلی ہونیس سکتی۔ لا موری احمد ہو! ب جا تادیلات کو چھو ڑ کرایمان سے بنانا تسار ااس کے متعلق

كيا جواب ب؟ مرزا صاحب تو مراحت سے حعرت ميلي عليه السلام سے كلي فغيلت كا ا قرار کر رہے ہیں اور حہیں ساتھ ہی یہ بھی نفیحت کر رہے ہیں کہ خ ابن مریم کے ذکر کو چموڑو

ینی حضرت عینی علیہ السلام کاذکر چھوڑ دو لیکن تممارے لیے مشکل یہ ہے کہ حضرت عیل ا کا کر و قرآن مجید میں مجی کی دفعہ آیا ہے۔ ایمان سے مج مج بتانا کہ تم نے اپنے " حغرت مرزا صاحب کے اس ارشاد کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے نیاان آیات کو بڑھا اور سنا نہیں کرتے جن میں ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ہال لگے ہاتھ یہ مجی بتا دینا کہ تہمارے محدد اور گوروے وہ کون کون ہے ایسے نثانات ظاہر ہوئے تھے 'جو معرت میلی طب السلام سے ظاہرنہ ہو سکے؟ ذرا تفسیل سے بیان کرنالیکن کمیں اپنے کرشن جی مهاراج کی پیٹی ئیاں چیں نہ کر دینا۔ کیونکہ مولانا عاء الله صاحب امرتسرى نے ابى لاجواب كتاب "الهامات مرزا" ميں مرزا صاحب كى

> تمام متحدیانہ میلکو کوں کے ناتے کمول دیے ہوئے ہیں۔ يونيو . مرزامادب فخريه لکھنے ہيں: ۱۳

 (۳۱) "اے قوم شیعہ اس پر امرار مت کرو کہ حین" تمار امنجی ہے کیونکہ میں . ع م كتابول كه أج تم من ايك ب كه حين ال بره كرب"-

(" دافع البلا" م ۱۳ " روحانی خزائن " م ۲۳۳ مج ۱۸) ا بی شان کا ظمار کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کرلمائیت پر ہم (TT)

مد حین است در کریانم

(" در مثين " فاري من الما " مزول المسيح " من ٩٩ " روحاني خزائن " من ٨٧ "

SAI)

(ترجمه) میری بر بروت کرالای ب- سو (۱۰۰) حسین مروقت میری بیب مِن بِن" -

"اعازاحرى" من مرزاصاحب رقم طرازين: \_

شتان ما بینی و بین حسینکم (37)

. فانی او ید کل ان و انصر واما حسين فاذكروا دشت كربلا

الى هذه الايام تبكون فانظروا · ("الجاز احمري" من ٢٩ "روحاني خزائن" من ١٨١ ج١١)

(ترجمه) مجمع میں اور تمارے حین میں بت فرق ہے۔ کیونکہ مجمع تو ہر

ا یک وقت خدا کی بائید اور مدد لل ری ہے محر حسین اپس تم دشت کر واکویاد کرلو۔اب

تک تم روتے ہو'پس سوچ لو"۔

اني قتيل الحب لكن حسينكم (20) قتيل العدى فالفرق احلي واظهر

(ترجمه) "میں محبت کا کشتہ ہوں لکین تمهارا حسین" دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کملا کملا اور ظاہرہ"۔

("الجَازِ احمِدي" م ١٨٠ " روطاني خزائن " م ١٩٣٠ ج١٩)

لبح میں معرت امام حمین رمنی اللہ عنہ سے انفلیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ معرت ا م حسین م کے کردار 'عظیم الثان قربانی اور شیادت عظمیٰ کی تعریف میں دنیا کی تمام غیر مسلم اقوام تک رطب اللسان بین- کرا کے معرکہ حق و باطل میں معرت امام حسین"

نے جس عزم' جرات' مبر' استقلال اور بمادری کا اعلیٰ ترین نمونہ ونیا کے سامنے پیش

كيا، وو آپ ى ابى نظير ب- اس عظيم الثان شادت ك سائے مرزا قادياني كو پيش

چه نبت فاک را با عالم پاک

كرنا آفآب كے سامنے يمكاد أكولانا ب-ع کمال حعرت امام حسین رمنی الله عنه کاایگار مسراور استفامت حق اور کمال

نا ظمرن! مرزا کی ان بے جا تعلیوں کو دیکھتے کہ کن کمروہ الفاظ اور کس متکبرانہ

مرزا کی بردل کہ ایک معمولی مجسٹریٹ کی چٹم نمائی پر فور الکھ دیا کہ میں کمی مخالف کے متعلق موت و عذاب وغیرہ کی انذاری چیں محوئی بغیراس کی اجازت کے شائع نہ کروں گا۔ اتنا ڈر پوک اور بزول ہونے کے باوجودید دعویٰ کرناکہ سو (۱۰۰) حسین میری جیب میں ہیں'انتہائی کذب آ فرجی نہیں تو اور کیا ہے؟

دو سرى مكه لكعة بن. 10

مرزائيوا تهارك مرزا صاحب في جوكما" انبي قنيل الحب" تم بتاؤك مرزا صاحب س کی محبت کے کشتہ تھے؟ جواب دیتے وقت اتنا یاد ر کھنا کہ کمیں محمری

(ترجمه) "میں تو بس قرآن ی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کھے کہ فرقان سے ظاہر ہوا"۔ ("البشري" جلد دوم 'ص ۱۱۹" تذكره" من ۱۷۴ طبع ۳)

بیم کانام نہ لے لیں۔ مرزاصاحب فرماتے بین: ما انا الا كالقران وسيظهر على يدے ما ظهر من

الفرقان-

(FA)

بخدا باک وانمش ز خطا من بشوم ز وحی خدا از خطا با بمیں است ایمانع۔ قرآن حزه اش دانم

یقین که بود میلی را یر کلاے کہ شدیرا و القا آں يقين کليم پر تورات وال يقين إئ سيد السادات

بمه برد یک بقین بر که گوید دروغ بست تعین ("در شین" س ۲۲۱" نزول المسی" می ۱۹۹۹ ۱۳ روحانی نزائن" کم نیم زال ہمہ بردے یقین

ص ۸۷۳-۷۷ من ج۸۱) (ترجمہ) مجموع کھ میں خدا کی وی سے سنتا ہوں 'خدا کی حم اسے خطاسے پاک

سمجتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میری وی قر آن کی طرح تمام غلیوں سے مبرا ہے۔وہ يقين جو حضرت ميلي كو اس كلام بر تها' جو ان بر نازل بوا' وه يقين جو حضرت مويٰ كو تورات بر تما' وه يقين جوسيد المرسلين حضرت محمد مصطفح معلى الله عليه وسلم كو قرآن ياك پر تھا' وی بقین مجھے اپنی وی پر ہے اور اس بقین میں 'میں کسی ہی ہے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ کہتا ہے وہ لعین ہے "۔ ای باطل عقیدے کا دو سری جگہ یوں مظاہرہ کرتے ہیں: (٣٦) " يه مكالمه البيه ' جو جھ ہے ہو ہا ہے ' يقينى ہے۔ آگر میں ایک دم كے ليے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تیاہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا' یقنی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفاب اور اس کی روشن کو دیکھ کر کوئی شک نیس کر سکاکہ یہ آفآب اور یہ اس کی روشنی ہے 'ایبای میں اس کلام میں بھی ٹک نئیں کر سکتا جو خدا تعالی کی طرف ہے میرے پر نازل ہو تا ہے اور میں اس پر ایهای ایمان لا تا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر"۔ (" تجليات الهيه " ص ٢٥- ٢٦'" روحاني خزائن " مص ١٣١٢ ، ج٠٠)

مرزا صاحب کے مخلص چلوا جب مرزا صاحب قرآن ی کی طرح میں قوتم کیوں قرآن مجید کے درس اور قرآن پاک کے اردو' انگریزی اور جرمنی ترجموں کی رث لگایا کرتے ہو۔ تم مرزا صاحب کی اصل تعلیم کو بھول گئے ہو۔ جب مرزا صاحب کا وعویٰ ہے کہ میں قرآن ہی کی طرح ہوں اور وہ اپنا فوٹو بھی تھنچوا کر تہیں دے مجے ہیں' پس تہیں جہاں قرآن علیم یا کمی زبان میں اس کی تغییر کی ضرورت محسوس ہو' نور ا مرزا صاحب کا فوٹو وہاں بھیج دیا کرو۔ ہینگ تکھے نہ مینکری اور رنگ بھی چوکھا

(٣٤) " فخصے یائے من بوسید- من شمنتم که سنگ اسود منم" .. ("البشرين" جلد اول م ۴ م ۳۰ تذكره" م ۳۷ ملیع ۳ "ار بعین نمبرم" م ۱۵ ن

" روطانی خزائن "'من۴۵۵ میر۱۷۲)

ش ہوں"۔

(ترجم) "ایک مخص نے میرے پاؤں کو بوسد دیا تو میں نے کما کہ سک اسود

ہاں صاحب! آپ کا خال یہ معلوم ہو آ ہے کہ سک اسود بنے سے مردوں کے لیے راستہ کمل جائے گااور "وہ آؤ دیمیس کے نہ آؤ" چٹاخ پناخ ہوہے تولے لیا کریں

لاہوری مرزائیوا تمارے " قادیانی دوست" تو اب بھی مرزا صاحب کے مزار کی بوسہ بازی سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ اور تم زبان حال سے یہ شعر برھ رہے

اب محرّم ہا

(" ورنتین "اردد 'ص ۵۰)

فلت ہے ارض حرم ہے

احمدیوا یمان تو آپ کے حضرت نے کمال عی کردیا۔ یمی وہ مرزا صاحب کا ایجاد کردہ علم کلام ہے جس پر ناز کیا کرتے ہو؟ ذرا کان کھول کر سنو' فرماتے ہیں کہ قادیاں

جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا ے اپنا اپنا مقدر جدا نعیب جدا

قاديان

مرزاصاحب فرماتے ہیں:

' زخن

مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

کی زمین قابل عزت ہے اور لوگوں کا زیادہ بجوم ہونے کی وجہ سے "ارض حرم" بن می ہے۔ اب تو تہیں ج کرنے کے لیے کعبہ اللہ جانے کی ضرورت نس ری۔

> تم نیویارک 'لنڈن اور برلن کو کب کعبہ ہناؤ مے ؟ مرزاصاحب ير چند الهام الانفاظ من برت بن:

> > ص ۸۷٬ "رو حانی خزائن "'مس ۸۷٬ ج۱۱)

مجے رحمت بنائیں"۔

قادیان کی زئن "ارض حم" بن گئ ہے، مرزا صاحب سک اسود ہیں' انا

اعطبناك الكوثر مرداصاب كالمام يملے عموجود ب-("ابشرى" جلد دوم م ص ۱۰۹ تذکره " م ۲۰۲ ملع ۲) قادیان کی گندی اور متعفن و هاب کو آب

زمزم سمجھ لو۔ تمهارے "مسیح موعود" کے مزار کے قریب ی خروجال کا طویلہ (۲) موجود ہے۔ اس دجال کے گدھے کے ذریعے ہندوستان کے جس حصہ ہے تم جاہو' بت جلد قادیاں پنج جایا کرو گے۔ ہاں یہ ساتھ ی یاد ر کھناکہ قادیاں وی مگہ ہے جس

کے متعلق تمهارے محدد ' علی اور بروزی نبی کالهام ہے:

اخرج منه اليزيديون-

ج ۲)

(ترجمہ) " قادیان میں بزیدی لوگ بیدا کیے مجئے ہیں"۔ ("ازاله او پام" حاشیه م ۲۰ "ابشری" جلد دوم 'م ۱۹" روحانی خزائن "م ۴۸ م

اں جناب ہمیں اس سے کیامطلب۔ قادیاں"ار من حرم" ہویا" بزیریوں کے رہنے کی جگہ "--- تم جانو اور تمہارا کام۔ اگر تمہیں جرات اور حوصلہ ہو تو ہمارے ا یک سوال کا جواب ضرور ویتا۔ اور وہ یہ کہ تمبازے حضرت فرما گئے ہیں کہ لوگوں کا " زیادہ جوم ہو جانے کی وجہ سے قادیاں ارض حرم ہوگیا ہے۔ کیوں صاحب' اگر انسانوں کی دھماچو کڑی اور عکمٹا ہو جانے ہے ہی کوئی جگہ" ارض حرم" بن جاتی ہے تو

(٣٩) وما ارسلناك الارحمه للعلمين. ("انجام آهم"

(ترجمه) "(اب مردا) بم في محمل الله بمعاب كرتمام جمانوں كے ليے

۱۸

(٣٠) "داعي الى الله" اور "سراج منير" يه دونام اور دو فطاب خاص آنخضرت ملى الله عليه وسلم كو قرآن شريف مين ديئ محت بن مجروى دونون فطاب المام من مجمع دية مح بي"-

("اربعين نمبرا" ص 4" روحاني خزائن "'ص ٣٥١-٣٥٠ ج١٤)

(۱۳) "اس جكه صور كے لفظ سے مراد ميح موعود (مرزا) ب"-("چشمه معرنت" ص۷۷'" روطانی خزائن"' ص۸۵ ' ج ۲۳)

(Pr) "مِن ہندوؤں کے لیے کرش ہوں"۔ ("لیکچر سالکوٹ" می ۳۳"

"روحانی نزائن "'ص۲۲۸'ج۲۰)

(٣٣) " ب كرش عي رودر كوپال" - ("ابشرى" جلد اول من ٥٦" روحاني

نزائن "'م ۲۲۹' ج۰۲' تزکره "م ۴۸۰ طبع ۳)

(۴۴) "برہمن او نار (یعنی مرزا صاحب) سے مقابلہ اچھانسیں"۔

("البشرى" جلد دوم م ص١١١ " تذكره" ، ٦٢٠ طبع ٣) (٣٥) "آريول كا بادشاه"- ("ابشرئ" جلد اول عن ٥٢ "تذكره"

(٣١) "اجن الملك ب شكه بمادر" - ("البشرئ" جلد دوم من ١١٨ " تذكره"

(۳۷) ان قدمی علے منارة ختم علیه کل رفعه-

(" نطبه الهاميه " ص ۲۵" روحانی فزائن " م ۲۰ ؛ ۱۲۶)

م ٣٨١، طبع ٣٠ تتمه حقيقت الوحي "م ٨٥، "رو حاني خزائن " م ٥٢٢ ج ٢٢) م ۱۷۲ مليع ۳) ( جسر ) مراقدم ایک ایے منارہ پر ہے جس پر برایک بلندی ختم کی گئ ڄ"-(۴۸) " آسان سے کئی تخت اترے مگر تیرا تخت سب سے او نیجا بچھایا کمیا" ۔ ("ابشري" م ۵۱" تذكره" م ۴۳۹ طبع ۴" مقيقت الوحي " م ۸۹" رو حاني فزائن" م ۹۲ ج۲۲)

(٣٩) اتانى مالم يوت اجد من العالمين-

(ترجمه) " فدانے بھے وہ چیزدی جو جہان کے لوگوں میں سے کمی کو نہ دی"۔

نا تحرین! ان الهامات بی عجیب و غریب دعاوی اور نام مرزا صاحب کی طرف

رہے ہیں کہ حدیث میں مسے ناصری اور مسے موعود کے دو علیحہ و علیحہ و طلح موجود ہیں۔ اس لیے مسے نامری ان دو حلیوں کا مصداق نیس ہو سکا۔ لیکن یہ نیس سوچے کہ خود مرزا صاحب کے ذھانچے ہیں محر ' احر' ' عینیٰ ' مویٰ ' ایراہیم' کرش' پرہمن او آر'

(٥٠) يحمد ك الله من عرشه يحمد ك الله ويمشى

(ترجمہ) "خدا موش پر سے تیری تعریف کرنا ہے۔خدا تیری تعریف کرنا ہے

مرزا ساحب نے یہ نیس بتایا کہ خدا تعالی مرزا ساحب کے پاس پنچاہی تمایا

(ترجمه) "اے مرزا تو میرا سب برانام ے"-("البشرئ" طدودم م

واہ جی کر شن قادیانی یمال تو غضب عی کر دیا۔ یہ الهام شائع کرتے وقت اتنا نہ موج کہ عیمائی اور آربہ سامی کیا کیں مے کہ مرزا صاحب کے جنم سے پہلے سلمانوں کو<sub>ان</sub>

مرزا ماحب كتے بين كرالله تعالى نے مجمع ان الفاظ سے كاطب كيا ہے:

("انجام آئتم" م ۵۵ " روحانی فرائن " م ۵۵ "جاا)

معداق کس طرح ہوسکا ہے۔ کیا کوئی مرزائی ہے جو اپنے کور دکی ان بھول عملیوں کو

منوب کیے گئے ہیں۔ ہم جران ہیں کہ فرد واحد اتنے ناموں اور مبائن عمدوں کا

("حقیقت الوحی" ص ۱۰۷ " روحانی خزائن " م ص ۱۱۰ ج ۲۲)

حل کرے؟ مرزا صاحب نے کئی جگہ لکھا ہے اور مرزائی بھی اب تک ای لکیر کو پیٹ

ب علم بهادر و فيره وفيره مخلف متيان كس لمرح جمع موسكتي بي؟ مرزا ماحب ایناالهام بیان کرتے ہیں:

اليكء

نیں۔

اور تیری طرف چلا آ آے"۔

(۵۱) انت اسم یالاعلے۔

الا " تذكره " من ۳۹۲ طبع ۳)

خدا کا اعلیٰ نام تک معلوم نه تمااور قرآن و مدیث خداوند کریم کے اعلیٰ اور زاتی نام ے بالکل فالی تھے۔ مرزا صاحب کے اس نے اور اچھوتے اکشاف سے بعد چلا کہ خداوند کا پزانام "غلام احمد" ہے۔

مرذا صاحب كاايك الهام ب:

(ar) انت مدينه العلم- ("البشريّ" جلد دوم من ١١ " "تذكره" ، ص ١٩٩٣ طبع ١٩) (ترجمه) "(اے مرزا) تو علم كاشرب"-

المري آقائ نادار حفرت محر مصطفح صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب: انا

مدينه العلم وعلى بابها- "عن علم كاشربون اور على اس كاوروازه ب"- مر قادیانی کرش کتا ہے کہ من علم کاشرہوں۔

مرزائیوا ع مج کمناتم مدیث کو سچا جانے ہویا اپنے کرش کے الهام کو؟ مرزا صاحب فراتے ہیں:

(ar) انبي حمي (٣) الرحمن- ("البشري" جلد دوم' ص ٨٩ " تذكره" م ۵۰۰ طبع ۳)

(رجمه) "من خداكى باژمون"-ناظرين امرزا صاحب كتے بيں كه بين خداكى باز بوں۔ زميندار كھيت كے كر جوباڑلگایا كرتے بين اس سے مقصديد بونات كد كھيت كى حفاظت كى جاوے - معلو

ہو آ ہے کہ مرزا صاحب کا الهام کنندہ اتنا کزور ہے کہ اے اپنی تفاظت کے لیے مرز

ے حاظت کرانے کی خرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ملم مرزا صاحب کی طر ڈر پوک اور کمزور ڈل ہوگا' عارا رحمٰن و رحیم خدا تو قادر مطلق ہے۔

مرزاماحب كاالهام ب: (٥٣) انبي مع الإسباب اتبكث بغته اني مع الرسول

ب اخطى واصيب-

(ترجمه) "من اسباب ك مات الهاك تير باس آون كا- فطاكون كاور بملائي كرون كا"-۲۱

("ابشرى" جلد دوم مس 24)

احمدی دوستوا تهارے گورد کا الهام کننده که رباہے که میں خطا کروں گا۔ کیا

فدائے واحد و قدوس بھی خطا کیا کرتا ہے؟ اس الهام سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا

یمانے رکھا۔

(ترجمه) «مِن نماز بزحون گاور روزه رکون گا<sup>،</sup> جاگنا بون اور سو تا بون" -

قرآن كريم من الله تعالى كم معلق ارشاد ب: لاتا حدة مسنه ولانوم

" نه الله تعاتی پر او تکھ غالب آتی ہے اور نه نیند "--- لیکن مرزا صاحب کو الهام ہو رہا

ہے کہ "میں جاگنا ہوں اور سوتا ہوں"۔ اب میہ مرزائیوں کا فرض ہے کہ وہ ونیا کے سائے اعلان کرویں کہ ان وونوں میں ہے کس نظرید کو مجھ جھتے ہیں۔ میرے برائے

من نہ گویم کہ ایں کن آل کمن معلحت بین و کار آمال کن مرزا صاحب اي مايه مازكتاب "حقيقت الومى" من لكيت بين: (۵۵) "ایک دفعہ تشیل طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے باتھ سے کئی پیکھ کیاں لکمیں 'جن کا یہ مطلب تماکہ ایسے واقعات ہونے جاہئیں۔ تب میں نے وہ کانذ و عنظ کرانے کے لیے خدا تعالی کے مامنے چیش کیااور اللہ تعالی نے بغیر

مرزا صاحب كوالهام هوا ب: (۵۳) اصلى واصوم اسهروانام-("ابشرى" جلدووم م ۲۵)

ما مریدال دو بسوئے کعبہ چوں آدیم چوں رخ بوے خانہ فمار دارہ پیر یا

صاحب جو خطاؤں اور "اجتمادی فلطیوں کے جال میں" ماری عمر تھنے رہے ، یہ دراصل ان کا اپنا قسور نہیں بلکہ ان کے الهام کندہ کا چلن ہی ابیا تھاکہ وہ خود بھی خطاو نیاں کے چکر سے باہرنہ تھا' ای لیے مرزا صاحب کو تمام عمراس کور کھ دھندے میں

کمی آل کے سرخی کے تھم (۴) ہے اس پر دیخط کیے اور دیخط کرنے کے وقت تھم کو

قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹولی پر بھی گرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مرفی کے قطرے کرنے اور قلم کے جماڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سینڈ کامجی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آوی اس راز کو نہیں سمجھے گاور ٹنگ کرے گا کیونکہ اس کو مرف ایک خواب

کامعالمه محسوس ہوگا۔ محرجس کو روحانی امور کاعلم ہو' وہ اس میں شک نہیں کر سکآ۔ ای طرح خدانیت ہے ہت کرسکتا ہے 'غرض میں نے یہ سارا تعد میاں عبداللہ کو مناا اور اس وقت میری آ محمول سے آنو جاری تھے۔عبداللہ ،جو ایک رویت کا کواہ ہے'اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کرنہ بطور تیرک اپنے پاس ر کھ لیا'جو اب تک اس کے پاس موجود ہے"۔("حقیقت الومی" مل ۲۵۵" "رو عانی فزائن" مل۲۶۷"

ر کھتے ہوئے تم بی بنا دو کہ بے مثل کا تمثل کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور غیر محدود کا تمثل محدود ہوسکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیتے وقت بے برکی مت اڑانا'اگر ہمت ہے تو قرآن کریم کی کوئی آیت نقل کرناجس سے "تشلی طور پر خدا تعالی کی زیارت" کا

مرزا صاحب کے ای کشف کے متعلق مارا دو سرا سوال یہ ہے کہ اپنی پیش ۲۲

ثبوت <del>ل</del> سکے۔

قدر خدا تعالى كاميرے ير فعنل اور كرم ب كه جو كچه يس نے جابا اباتو تف اللہ تعالى ف

اس پر و متخط کر ویے اور ای وقت میری آگھ کمل می اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مود کے حجرے میں میرے ہیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو فیب سے مرخی کے

چٹر کا جیسا کہ جب تلم پر زیادہ سیای آ جاتی ہے تو اس طرح پر جماڑ دیتے ہیں اور بحر و حقظ کر دیۓ اور میرے پر اس وقت نمایت رقت کا عالم تھا۔ اس خیال ہے کہ کس

مرزائوا قرآن مجدي ارشاد باليس كسنله شدى كرالله تعالى كى اند کوئی چز نیں۔ فدائے واحد کی ذات تغیبات سے مزو بے لین تمارے " معرت مرزا صاحب" قرآن عليم ك اس محكم اصول ك ظاف لك مح بي ك

"ا یک دنعه تشیل طور پر مجھے خداوند تعالی کی زیارت ہوئی"۔ خوف خدا کو لمحوظ خاطر

م کوئوں کی قعدیق کے لیے جو کاغذات مرزا مناحب نے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیے اور الله تعالى نے سرخى كے تلم سے ان ير د يخط كر ديے 'جب سرخ رنگ مادى اور حقق تما تو اس سے تیجہ نکا ہے کہ وہ کاغذات بھی مادی ہوں گے۔ پس مرزائی بنا کس

کہ وہ کاغذ کماں ہیں اور اللہ تعالی نے کس زبان کے حموف میں دعتیا کیے تھے؟ ساتھ

باوجود الله تعالی کی بارگاہ سے تعمد بق ہو جانے کے 'وہ پوری بھی ہو کمیں یا نہیں؟ نیز ب تربعی بنایا جائے کہ ارادہ الی سے قلم برزیادہ رنگ آمیا تھایا خدا کے ارادے کے بغیری

اتھ میں لی ہوئی ہے۔اتنے میں میں بیدار ہو گیا"۔

مشکل کس سے بات کرنے کی فرمت لمتی ہے۔

۽-

میں کچری میں گیا ہوں تو اللہ تعالی ایک حاکم کی صورت پر کری پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک

("البدر" جلد دوم ' نمبر٧ / ١٩٠٣ء و " مكاشفات " ص ٢٩ '٢٩)

"اے مرزاا مبرکر' ہم عقریب فارغ ہوتے ہیں"۔ چریں ایک دفعہ کیاد کھتا ہوں کہ

طرف ایک مردشته وار ب که باته من ایک مل لیے ہوئے بیش کر رہا ہے۔ حاکم نے مل اٹھاکر کماکہ مرزا حاضرے تو میں نے باریک نظرے دیکھاکہ ایک کری اس کے ایک طرف خال پڑی ہوئی معلوم ہوئی۔اس نے مجھے کماکہ اس پر بیٹھواور اس نے مسل

مرزا صاحب کے اس خواب ہے کئی باتیں ظاہر ہوتی ہں..... (i) الله تعالی مجم ب جومیز کری لگائے کچری کا کام کررہا ہے۔ (ii) خداوند کریم کو معمولی مجسٹریٹوں کی طرح ایک نمثی یا کلرک کی مجمی ضرورت

(iii) خدالوگوں کے مقدمات کے جمیلے میں اس قدر پھنیا ہوا ہے کہ اسے بعمد

(۵۱) " بين خواب مين كياد كيما يون كه خدا تعالى كي عدالت مين بون - مين فتقر بول كه ميرا مقدمه مجى ب- ات من جواب لها: اصبر سنفرغ يامرزا-كه

مرزاماحب فراتے ہی:

ی ہمیں یہ بھی دریافت کرنے کا حق ہے کہ پٹی موئیاں کس کس کے متعلق تھیں؟ اور قلم نے زیادہ رنگ افعالیا؟

(iv) قرآن مجيد من الله تعالى في فرايا ب: سنفرغ لكم ايه الشقلن -الین اے جنوں اور انسانوں کے وونوں گروہو، ہم تمہاری طرف جلد متوجہ ہوں مع "- اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولوی محد علی ماحب امیر جماعت احمدید

لا بوريه "بيان القرآن" مِن لَكِيعة بن: "اور یمال متوجہ ہونے ہے مراد سزا دینے کے لیے متوجہ ہونا ہے اور معمولی

منے لے کر بھی مراد وی ہوگی۔ بعنی تخت سزا دینا کیو نکہ نمسی چیز کے لیے فارغ ہونا اکثر تهدید کے موقع پر بولا جاتا ہے"۔

پس سنفرغ یامرزا سے ایت ہواکہ اللہ تعالی نے مرزا ماحب کو مخت

ڈانٹ دی ہے کہ "اے م زاا ہم عنقریب تھے کو بخت اور ور دناک سزا دس مجے "۔

لاہوری مرزائیو! خدا کے لیے جلدی بنانا کہ تمبارے کرش جی مباراج کو ای دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے سخت سزائل چک ہے یا قیامت کے دن لیے گی؟

مرزا صاحب کا المام ہے: (۵۵) انت منی بمنزله توحیدی و تفریدی- ("حققت

الوحى "م ٨٧ "روحاني خزائن " م ٨٩ ' ٣٢٣) (ترجمه) "اے مرزااتو میرے نزدیک بنزلد میری توحید و تغرید کے ہے"۔

احمدی دوستواجب خدائے دامد و قدوی بے مثل ہے تواس کی توحیہ و تغرید

بھی ہے مثل ہوگی یا نہیں؟ اپنے کو ر د کو خداوند عالم کی توحید و تغرید کی ماند شلیم کر لینے کے بعد بھی تم کمہ کتے ہو کہ خدا کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں؟ تم فور نہیں کرتے کہ جب مرزا صاحب آنجمانی مداکی توحید و تغرید کی ماند ہوگئے تو مجر توحید کہاں ری\_

مرزا صاحب این الهامات بیان کرتے ہی: انت منى بمنزله ولدى- ("حَيِّقَت الوحي" ص ٨٦) "رومالَ خزائن " م ۸۹ ځ۲۲)

(ترجمه) "اے مرزاتو میرے نزدیک بنزلہ میرے فرزند کے ہے"۔

(۵۸) انت منبی بمنزله اولادی- («ابشری» جددوم می ۲۵)

ے تبرر کے یں"۔

("توضيح مرام" ص ۲۷" روطانی خزائن "م ص۱۲"ج ۳)

مرزائوا تمارے 'مرت نے تو کما تھا کہ میں بالکل قرآن ی کی طرح ہوں اور

ظاف الهامات كے جمينے برس دے ہيں۔ قرآن كريم نے نمايت بى زبردست الفاظ ميں رويدكى ب كد الله تعالى نے كى كو ابنا بنا نسي بنايا۔ جيماك فرمايا ب: و قدالوا اتخذالرحمن ولدا القدحئتم شيئاادا اتكاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتحر الحبال هداا ان دعوا للرحمن ولدا0 وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا0 (ءورة مریم)---(ترجمہ) "(مرزا قادیانی اور اس کے چیلے) کہتے ہیں کہ رحمٰن نے (مرزا کو) بیٹا بنایا (مرزائیو) بقیناتم ایک خطرناک بات کر گزرے۔ قریب ہے کہ آسان اس سے پیٹ يدي اور زين ش بو جائ اور باز ريزه ريزه بوكر كر جائي كه وه (مرزائي) رحن کے لیے بیٹے کا وعویٰ کرتے ہیں اور رحن کو شایاں نہیں کہ وہ بیٹا بنائے "۔

ان آیات میں کن زوروار اور جیت ناک الفاظ میں تردید کی گئی ہے کہ خدات رحن نے کمی کو اپنا بیا سی بایا اور نہ عی اللہ تعالی کے شایان شان ہے کہ وہ بیا

مرزاصاحب کے مریدوا جواب دوکد اپنے کورو کے دونوں الماموں میں سے كس كو سي سجمة بو اور كس كو غلامه أكر اس الهام كو صحيح مانة بوكه ميس بالكل قرآن ي کی طرح ہوں اور مجمد سے وی ظاہر ہوگا جو قرآن سے ظاہر ہوا تو وو مرے الهام ،کد اے مرزا تو میرے نزونک مبنزلہ میرے بیٹے کے ہے 'کے متعلق کیا کو مے؟ قرآن پاک عقید وا بنیت کی بیخ کی کر رہا ہے اور مرزا کا الهام انسیں خدا کا بیٹا بیا رہا ہے۔

-£k.

جھے سے دی ظاہر ہوگا جو قرآن سے ظاہر ہوا۔ لیکن یمال تو اصول قرآنی کے صریحاً

"میح اور اس عاجز کامقام ایبا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ

(ترجمه) "توجمه سے بنزلہ میری اولاد کے ہے"۔

مرزا معاحب كوالله تعالى نے فرمايا: سسر كش سسرى - ("ابشرئ" جلد دوم عمل ١٢٩ " تذكره" على ١١٠٠ فيع ٣)

(رجمه) "اے مرزا ترابعید میرابعیدے"-(۵۹) ظهورت ظهورى- ("ابشرئ" جلد دوم من ۱۲۱ "تذكره"

ص ۲۰۷٬ طبع ۳)

(ترجمه) "اے مرزا تیما ظهور میرا ظهور ہے"۔

ان دونوں حوالہ جات ہے صاف فلاہر ہو رہاہے کہ خدا نے مرزا کو فرمایا کہ اے

مرزا' میں اور تو دونوں ایک ہی ہیں۔ ہم میں کوئی فرق نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں باپ بیٹا اور روح القدس تنیوں مل کرایک خدا بنمآ ہے لیکن مرزا مباحب نے تیبرے کی مخبائش

نیں چھوڑی۔ ایک خداتو عالم بالا میں ہے ' دوسرا مرزا صاحب کی شکل میں زمین بر نازل ہوا' جیسا کہ مرزا صاحب کا الهام ہے" خدا قادیاں میں نازل ہوگا"۔ ("ابشریٰی" جلد اول م ۲۵٬ " تذکره " م ۲۳۷٬ طبع ۳) لیکن پیر بھی دو خدا نہیں ' ایک ہی خدا

ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب کا ظہور خدا کا ظہور ہے۔ مرزا صاحب کے اس عقیدے کی مزید وضاحت اس عبارت سے ہو ری ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں: (٦٠) رايتني في المنام عين الله وتيقنت انني هوولم

يبق لى ارادة ولاخطرة ..... وبين ماانا في هذه الحاله كنت اقول انا نريد نظاما حديدا سماء حديدة وارضنا حديدة فخلقت السموت والارض اولا بصورة احماليه لاتفريق فيها ولا ترتيب ثم فرقتها ورتبتها.... وكنت احد نفسي على خلقها كالقادرين ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم قلت الان نخلق الانسان من سلاله من طين.... فخلقت آدم انا خلقنا

که میں وی ہوں اور نه میرا ارادہ باقی رہااور نه خطرہ.....ای حال میں (جبکہ میں بیسنہ فدا تما) مي نے كماكه بم ايك نيا ظام عنيا آسان اور نئى زمن جاتے ميں لي من ف پہلے آسان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے 'جن میں کوئی تفریق اور تر تیب نہ تھی۔ پھر میں نے ان میں جدائی کروی اور ترتیب دی .....اور میں اپنے آپ کواس وقت ایمایا آ

تفاكه مين ايهاكرنے ير قادر بون- پحر مين نے آسان دنياكو پيداكيا اور كما انسا زينسا السبماء الدنيا بمصابيح- پرم ن كما بم انبان كومل ك ظامر ي پیدا کریں گے 'پس میں نے آدم کو ہنایا اور ہم نے انسان کو بھترین صورت پر پیدا کیااور

(" آئينه كمالات اسلام " ص ١٦٥ - ٥٢٥ "روحاني خزائن " م ١٦٥ - ١٥٥ ، ج٥) احمدی دوستوا باؤ اور بچ بناؤ که مرزا صاحب نے خدا ہونے میں کونسی سرماتی

چوزی ہے؟ مرزا صاحب فراتے ہیں کہ میں نے یقین کرلیا کہ میں بینے اللہ موں۔ فرعون نے بھی تو یکی کما تھا کہ "انا رب کے الاعلی"۔ بناؤ کہ مرزا صاحب کے ان

نا ظرین! مرف یمی نمیں کہ مرزانے انتای کما ہو کہ جس خدا ہوں اور جس نے

واعطيت صفه الافناء والاحيا- ("نظم الهامي" ص ٢٣٠

(ترجمه) مجمع کوفانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی مگئ ہے"۔

انماامرك اذااردت شيئاان تقول له كن فيكون-

(زجمر) "اے مرزا تحقیق تیرای تھم ہے جب تو کی شے کاارادہ کرے تواس

اس سے ایت ہواکہ مرزا صاحب کو کن فیکون کے افتیارات مامل . 11

("ابشري" جلد دوم عمل ۱۹۴ تذكره" م ۵۲۷ طبع ۱۳

زمن آسان پیدا کے بلکہ مرزاماحب اس سے بھی بڑھ کر فراتے ہیں:

اس طرح سے میں خالق ہو کیا"۔

الفاظ اور فرعون کے مقولہ میں کیا فرق ہے؟

"روعانی فزائن" م ۲۵-۵۵ ۲۱۱)

ے کمہ دیتا ہے۔ اس وہ ہو جاتی ہے"۔

مرزا صاحب ابنا المام بان كرتي من

ہیں۔ زندہ کرنے اور فاکرنے کی بھی صفت مرزا صاحب میں موجود ہے۔ مرزا صاحب

نے نے آسان اور زمین مجی بنائے " آدم کو مجی پیدا کیا۔ اب بیر احمدی دوست بنا کمیں کہ

خدائی کا دعویل کرنے میں کون می سریاتی رہ می ہے؟

نا عمرين كرام إمي نے نمايت انتشار كے ماتھ مرزا ماحب كے فلاف اسلام عقائد اور دعادی اشیں کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کردیے ہیں۔ان کے

ان معجون مرکب اقوال و الهامات کو و کچه کر آپ متعجب نه ہوں کہ مرزا صاحب نے کس

ستم ظریق سے خلاف شریعت عقائد کھڑلیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدانے مرزا صاحب

کو تملی چیشی دے وی تقی کہ اے مرزا ناجائز اور ممنوع افعال بھی تمہارے لیے حلال

كردية مح بين بو كم تماراول عاماب كراو ... جيهاكه مرزا صاحب في اينالهام

مان کیا ہے: اعملوا ماشئتم اني غفرت لكم-

("البدر" جلد نمبر" نمبرا۱-۱۲ من ۸)

(ترجمه) "اے مرزا او و جاہ کر اہم نے تھے بخش دیا"۔

پس جب خدانے ی مرزا صاحب ہے پابندی شریعت کی تمام قیود اٹھالیں تواس

طالت میں مرزا صاحب ہو کھے مجی کر لیتے 'ان کے لیے جائز تھا اور انہیں ضرورت نہ تمی که ده این عقائد اور اقوال کو قرآن کریم اور مدیث شریف کی کموٹی پر بر کھنے کی

تکلیف کوارہ کرتے۔ کی ہے ع سیاں سے کوتوال اب ڈرکا ہے کا۔ احمرى دوستوا مرزا صاحب كے مندرجه بالا ظاف قرآن و مديث اقوال نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان عقائمہ باطلہ کو ترک کر کے اہل سنت والجماعت کی متنقم

شاہراہ پر گامزن ہو جاؤں۔

مرزاصاحب كادعوى نبوت

مرزا صاحب کے مریدوں کے دو فراق ہیں: ایک کا مرکز لاہور ہے ، دو سرے کا قادیاں۔ قادیانی جماعت مرزا صاحب کو نی مانتی ہے لیکن لاہوری جماعت مرزا صاحب كى تعليم كے ظاف انسى نى نسى كىتى - مرزا صاحب كے دعوى نبوت كى تحققات كرنے كے ليے مرزا صاحب كى كتابوں كو نمايت فور و خوض سے مطالعہ كرنے كے بعد اس نتجہ پر پنچا ہوں کہ مرزا صاحب وعویٰ میجیت کے ابتدائی ایام میں اپنے آپ کو محدث کتے تھے اور اپنی محدثیت کی تعریف ایس کیا کرتے تھے 'جس کامنموم نبوت ہو آ تھا۔ لیکن بعدہ ' کھلے اور غیرمبم الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا صاحب نے اپنی ابتدائی تحریروں میں یماں تک لکھا کے اس سیدنا و مولانا حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد تھی دو سرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانا ہوں اور دعی نوت پر احت بھیجا ہوں" لیکن اس کے بعد وہ زمانہ مجی آیا جب مرزا صاحب نے صاف الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس لیے لاہوری جماعت مرزا ماحب کی ابتدائی تحریوں ہے انکار نبوت کے جو حوالہ جات پیش کرتی ہے' وہ قابل قبول نمیں کیونکہ مرزا صاحب نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔

"جس جس جگد می نے نوت یا رسالت سے انکار کیا ہے ' صرف ان معنوں سے کیاہے کہ میں منتقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں منتقل طور پر نی ہوں۔ کران معنوں ہے کہ میں نے اپنے رسول مقداء سے بالمنی فیوض عاصل کر کے اور اپنے لیے اس کانام باکر'اس کے واسطے سے فداکی طرف سے علم فیب پایا ہے' رسول اور نی ہوں محر بغیر کمی جدید شریعت کے۔اس طور کانی کملانے سے میں نے کہیں انکار نمیں کیا۔ بلکہ انہیں معنوں سے خدانے مجھے نی اور رسول کرکے پکارا ہے' سواب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نمیں کر آ"۔

(مرزا صاحب کااشتهار "ایک فلطی کاازاله" ص۲'" روحانی فزائن "' ص۳۱۰-۲۱۰ ج ۱۸

الله عليه وسلم كى بيروى كرك اور آب ك واسلے سے فير تشرحى ني بنا ہوں اور اس طور کانی کملانے سے میں نے مجمی انکار نمیں کیا اللہ اننی معنوں سے خدانے مجمعے نی اور رسول کر کے یکارا ہے۔ سواب بھی میں ان معنوں سے نی اور رسول ہونے سے

اس عبارت میں مرزا صاحب نے تعلیم کرلیا ہے کہ "میں حفرت نی کریم صلی

مرزا صاحب نے متعقل نی یا متعقل نبوت کی کیا تعریف کی ہے۔ مرزا صاحب ارشاد

انکار نمیں کر نا" جال اس سے صاف ابت ہو گیا کہ مرزا صاحب فیر تشرعی می ہونے کے دی تھ' ساتھ ی یہ فیعلہ بھی ہوگیا کہ جس جس مجکہ مرزا صاحب نے نبوت یا رسالت سے افکار کیا ہے وہاں افکار نبوت سے مرزا صاحب کی یہ مراو تھی کہ میں شريعت لانے والاني نيس ہوں اور نہ متعق طور پرني ہوں۔ اب ہميں يہ مانا ہے كہ

تما بلکه وه نوتم براه راست خدا کی ایک مومبت تحین - حغرت مویٰ کی پروی کا اس

می ایک ذره مچمه (۵) دخل نه تعا- ای وجه سے میری طرح ان کابیانام نه ہوا که ایک پلوے نی اور ایک پہلوے امتی۔ بلکہ وہ انبیاء مشقل نی کملائے اور براہ راست ان

"بب تك اس كو امتى مى نه كما جائ بس كے مينے إلى كه براك انعام اس ("تجليات البيه" من ٩ حاشيه " روحاني خزائن " من ١٠٠١ ج ٢٠)

كملات ين- دوسرے وه ، جو كى دوسرے نى كى اجاع اور يروى سے نى بخ ين انس امتی نی کما جاتا ہے اور میں دو سری حم کانی ہوں یعنی امتی نی۔ دو سری جگه اس کی تشریح ان الفاظ می کرتے ہیں: الشرت ملی الله علیه وسلم کی پیروی سے پایا ہے 'نه براه راست"۔

کومنصب نوت لما"۔ ("هيقت الوحي" م ٩٤ ماشيه "روحاني خزائن " م م٠٠ ج ٢٢) مرزا صاحب کی اس عبارت کامفہوم یہ ہے کہ نبی دو قتم کے ہوتے ہیں: ایک وہ جو براہ راست نی ہوتے ہیں 'انسیں کمی نبی کی پیروی سے نبوت نہیں لمتی 'وہ مستقل نی

فراتے ہیں: " بنی اسرائل میں اگر چہ بہت نبی آئے محران کی نبوت مویٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ

نی شریعت نمیں 8ئے اور نہ انہیں نوت بلاواسلہ لی ہے۔ بلکہ حعرت نی کریم صلی اللہ

عليه وسلم كى وردى اور وساطت سے نى بن محے ين اور مرزا صاحب كى اصطلاح ين ي على يا بروزى نوت ب- جيساك مرزا صاحب نے لكماب:

"بر ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہرایک ایے انعام پائے

ان حوالہ جات ہے یہ بھیجہ نکلا ہے کہ مرزا صاحب مرمی نبوت تو ہیں 'کیکن کوئی ﴿

گی جو پہلے نی اور صدیق پا چکے ہیں۔ پس منحلد ان انعامات کے وہ نبوتی اور پیش کوئیاں ہیں 'جن کی رو ہے انبیاء علیم السلام ہی کملاتے رہے لیکن قرآن شریف بجزئی بلك رسول ہونے كے دو مردل ير علوم غيب كا دروازہ بند كريّا ہے جيساك آيت لا يظهر على غيبه احداالامن ارتضى من رسول على البرب كل معنی غیب پانے کے لیے نی ہونا ضروری ہوا اور آیت انعست علیہ ہم کوای دی ہے کہ اس معنی نبیب سے یہ امت محروم نمیں اور معنی غیب حسب مطوق آیت

نبوت اور رمالت کو جاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے مانا پر آ ہے کہ اس مومبت کے لیے محض بروزاور طلبت اور فنافی الرسول کاوروازہ کھلاہے"۔ ("ایک غلطی کاازاله" حاشیه 'ص۵'" روحانی خزائن "'ص۲۰۹' ج۸۱)

" اللي نيوت جس كے مينے بيس كه محض فيض محرى سے وي يانا" ـ

" ہے پیرواس کے (قرآن مجید کے) علی طور پر الهام یاتے ہیں"۔

(" تبلغ رسالت" جلد اول م ٩٧ " مجموعه اشتمارات" م ١٣٠٥ ع١) لاہوری احدیدا سے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ اگر کل نبیت ' نبیت نسیں تو کل الهام' الهام ممل طرح ہو سکتا ہے؟ تمهارا عقیدہ خود ساختہ اور مرزا صاحب کے خلاف

طرح الل أي ني نميل مو آ- ليكن مرزا صاحب فرمات بين:

("حقیقت الوحی" ص ۲۸ " روحانی خزائن "' ص ۳۰ ج ۲۲) مرزا صاحب کے ان حوالہ جات سے ٹابت ہوگیاکہ امتی نی علی یا بروزی نی ے مرزا صاحب کی بر مراد تھی کہ حطرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردی کرتے ہوئے نبی بن جایا۔ لاہوری جماعت کماکرتی ہے کہ جس طرح عل اصل نہیں ہو تا ای

مادب لكين بن:

" پچراس کو 'فل نیوت کمه کریه مجی بنا دیا که نیوت نمیں۔ کیونکمه ظل کا لفظ ساتھ

كے مقام تك پنجايا"۔

عليم السلام ني كملات رب"-

( "منع مومود اور ختم نیوت " ص ۲)

میرے پرانے ووستوا جب عل کالفظ ساتھ لگانے سے اصلیت کا انکار متصود

لكاف سے اصليت كا الكار مضود بو أب"-

ب كد الل نوت انوت نيس موتى جياك تمارى جاعت ك امير مواوى محد على

" یاو رہے کہ بہت سے لوگ میرے دمویٰ میں نبی کا نام من کر دھو کا کھاتے ہیں اور خال كرتے بي كر كويا مي نے اس نوت كا دموى كيا ہے جو پہلے ز انوں مي براه راست میوں کو لی بے لیکن وہ اس خیال میں ظلمی پر ہیں۔ میراایداد عوی نس بے بلکہ فدا تعالی کی معلمت اور محمت نے آنحرت ملی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا كال ابت كرنے كے ليے يہ مرتبہ بخشائ كر آپ كے فين كى يركت س جھے بوت

(" هقیقت الوحی" من ۵۰ ماشیه " روحانی خزائن " من ۱۵۳ ، ج۲۲) اس دوالدے بھی ہی ابت ہو آ ہے کہ مرزا صاحب کو پہلے نیوں کی طرح براہ راست نوت نیں لی بلک نوت کا مقام مرزا صاحب نے بواسط فینان محدی پایا ب

"مغمله ان انعامات کے وہ نونی اور پیش کوئیاں ہیں 'جن کے رو سے انہاء

ورند نوت كے لماؤ سے كوئى فرق تليم نيس كرتے 'جيساك كلماب:

ہوں اور قرآن پاک کے بیج بیرو مل طور پر الهام پاتے ہیں۔ اب تهمارا فرض ہے کہ تم دنیا کے سامنے اعلان کردو کہ مرزا صاحب کے المام کے ساتھ افتا کل موجود ہے'اس لے مرزا صاحب کا المام المام نیس کو تک عل کا لفظ ماتھ لگانے سے اصلیت کا انکار مقصور ہو آ ہے۔ اس مرزا صاحب کے المالت اضفاف اطام می سے میں۔ مرزا ماحب لكين جن:

ہو آ ہے ' تو تمهارے "حضرت مرزا صاحب" کمہ مگئے ہیں کہ علی قرآن مجید کا کیا پیرد

("ا یک غلطی کا ازاله " حاشیه 'ص۵'" روحانی خزائن "'ص۲۰۹ : ۱۸۶) فرض اس تحریرے مرزا صاحب کی می مرادے کہ پہلے فیر تفریعی انہاء ملیم اللام كي نبوت اور ميري نبوت مي كوئي فرق نبي ' مرف طريق حصول نبوت مي فرق ے کو کد نوت کے معلق و لکھتے ہیں کہ کثرت اطلاع برامور فیسے بی کی دجہ سے پہلے

اب ہم مرزا صاحب کے وحویٰ نبوت کے اثبات کے لیے چند حوالہ جات پیں

كرتي بن مرزامات فراتي بن:

(۱) "جارادعوى بكه جم رسول اور عي بن" - ("يدر" ۵۱ري ۱۹۰۸) (۲) مميري د فوت كي مشكلات عن سے ايك ر مالت ادر دحي الحي ادر مسح مو فود

(" براین احربه " حصه پنجم م ۵۳ حاشیه " رد حانی نزائن " م ۱۸ م ۲۱ ا لاہوری جماعت کماکرتی ہے کہ کمیں دکھادد کہ مرزاصاحب نے یہ کماہو کہ میرا

وموی ہے کہ میں رسول اور ہی ہوں۔ ان دونوں حوالہ جات میں 'جو میں نے اور نقل كرديج بي ' جناب مرزا صاحب في مراحت سے إي ادر رسول مون كا دموى كيا

لاموری مرزائواکیااب بھی کو عے کہ "مادے حضرت مرزا صاحب" نے

-4 نوت در سالت کا د فوی نمیں کیا؟ مرزاصاحب لکتے ہیں:

(٣) " فرض اس حصه كثيروى الى اور امور فييه عن اس امت عن عد عن ی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے ادلیاء اور ابرال اور اقطاب اس

امت میں ہے گزر بچے ہیں 'ان کو یہ حصہ کیڑاں نعت کانہیں دیا گیا۔ ہیں اس وجہ ہے نی کا نام یانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیاادر دوسرے تمام لوگ اس نام کے تق میں۔ کو کلہ کارت وی اور کارت امور فیدان میں شرط ب اور وہ شرط ان م يائي سي جاتي " ـ

("حقیقت الوحی" م ۲۰۱۰" رومانی نزائن " م ۲۰۰۷-۲۰۰۹ ج ۲۲)

کرو اور بٹاؤ کہ کیا یہ نبوت محض محدثیت اور مجددیت ہے جس کا اس حوالہ میں بیان ہو

رہا ہے؟ اب اس جگہ نبی کی بجائے لفظ محدث رکھ کررد حو۔ اگر عبارت درست ہو تو تم ہے ورنہ جھوٹے۔اگریہ محدثیت اور مجددیت ی ہے تو پھر تیمو سوسال میں ایک فخص

محدث تو تیرہ سو مال میں سینکڑوں گزرے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرزا صاحب کثرت مکالمہ و مخاطبہ اور کثرت امور میں کو نبوت قرار دیتے تھے جیماکہ ذیل کے حوالہ جات

ے کا ہرے۔

(الف) "جم فخص كو بكوت اس مكالمه و كاطبه سے مشرف كيا جاد سے ادر بكوت امور فیداس پر فاہر کے جائیں'وہ نی کملا آپ"۔

(د) "ميرك نزديك ني اى كوكت بي جس ير فدا كا كلام يتين الطعى الكرت نازل ہو' جو غیب پر مشتل ہو' اس لیے خدائے میرانام نبی رکھامگر بغیر شریعت کے "۔

(a) "ہم خدا کے ان کلمات کو' جو نبوت لینی پینگلم ٹیوں پر مشتل ہوں' نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں اور انیا فض جس کو بکٹرت الی پیکھ کیاں بذرید دمی

۳۵

(" تجليات اليه " ص٢٦ " روحاني تزائن " م ٢٠١٣ ، ج٢٠)

(" چشمه معرفت" من ۱۸۹ " روحانی نزائن " من ۱۸۹ ' ج۳۳)

ے" - ("الوميت" مل اا' "روماني نزائن "' مل ااس ج " - (

دى جائيس...اس كانام ني ركعة بي " ـ

(" حقیقت الوحی " ص ۴۹۰ " روحانی خزائن " ' ص ۴۰۹ ، ج۲۲) (ب) "فداكى يه اصطلاح ب جوكثرت مكالمات و كالحبات كانام اس نوت ر كما ب " - (" چشمه معرفت " ص ٣٢٥" رو ماني فزائن " م ٢٥١ ، ج٣١) (ج) " جَبكه وه مكالمه و مخاطبه ابني كيفيت اور كميت كي روس كمال درجه تك پنج جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کی باتی نہ ہو اور کھلے طور پر امور خبیبہ پر مشتل ہو تو وی دو سرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہو آئے جس پر تمام نبوں کا انقاق

، کے لئے کے کیا معن؟ اور اس سے ایک مخص کے مخصوص ہونے کاکیا مطلب کو تکہ

(و) "اگر خدا تعالی سے غیب کی خرس یانے والا نبی کانام نہیں رکھتا تو پھر تلاؤ کس نام ے اس کو پکارا جائے۔ اگر کمو کہ اس کا نام محدث رکھنا جاہیے قو میں کتا ہوں کہ

("ا يك غلطي كا زاله م ۵ " روطاني خزائن " م م ۲۰۹ ج ۱۸

سيبات ايك ابت شده امرب كرجس قدر فدا تعالى في محمد عللمه و

مخاطبه کیا ہے اور جس قدر امور خیسہ مجھے پر ظاہر فرمائے ہیں ' تیرہ سویری جبری جی کسی

منص کو آج تک بجومیرے یہ نعمت مطانیں کی میں۔ اگر کوئی محربو توبار جوت اس کی

لاہوری مرزائی کئے دیا کرتے ہیں کہ ہرنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت اور کتاب لاے نیز دو سرے نی کا تیج نہ ہو۔ لیکن ان کا یہ کمہ دیا اسے گورو کی

(الف) "بي تمام برقستى وموكد سے بيدا بوئى بےكد نى كے حقق سنول ير فور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبرانے والا ہواور شرف مکالمہ اور مخاطبہ البیہ ہے مشرف ہو۔ شریعت کالانااس کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہے

(ضيمه "براين احربيه" حصه پنجم ع م ۱۳۸ " روحانی فزائن " م ۲۰۰۷ ج۱۲) (ب) "بعد قررت ك مداايه أي في امراكل عن سه أست كم كوكي في كآب ان كے ساتھ نيس تھي بلك ان انهاء كے تلود كے مطالب يہ ہوتے تھے كو آلان

تعریحات کے مریما فلاف ہے۔ جیساکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے:

ضروري ب كه صاحب شريعت رسول كاتبع نه يو" -

("حقیقت الوحی" م ۱۳۹۱" رو طانی خزائن " ص ۲۰۹۲ ج ۲۳) اس مبارت سے ثابت ہواکہ تیرہ سوسال میں بتنا مکالمہ مخالب مرزا صاحب سے ہوا ہے انتااور کی سے نیس ہوا اور کثرت مکالمہ نکاطبہ نیوت ہوتی ہے اس لیے مرزا

جوالہ جات بالا سے عابت ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب کثرت مکالمہ و مخاطبہ اور كثرت اطلاع برامور فييه كونبوت مجعة تنه اور ساتدى بد اعلان بمي كرويا تما:

تحدیث کے معنی کی لغت کی کتاب میں اظمار فیب نمیں ہے "۔

کرون پر ہے"۔

ماحب ني بير-

۔۔ کے موجودہ ذانے نمی جو لوگ تعلیم قوریت ہے دور پڑ گئے ہوں' پگران کو قوریت کے ۔ میار میں میں میں لمنحص"-اصلی منتاء کی طرف

یہ حیوں حوالہ جات بکار بکار کراعلان کررہے ہیں کہ مرزا صاحب کا عقید ہ تھا کہ

بغیری کتاب و شریعت کے بھی نبی ہو سکتا ہے اور نبی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں

(٣) "اس امت بي آخضرت صلى الله عليه وسلم كي يروي كي بركت سے بزار إ

(۵) "الدر ني بونے كے وي خانات بن جو تورات من ذكور بن - من كوكى ناني سي مون بيل بي كن ني كزر ين بين جنين تم نوك سي مان مو "-

**r** 2

("بدر" ١٩٠٠ لي ٨ معله على المتوظات " م ١٠٠٠ ج٠١ ربوه)

(«حقیقت انومی» ص۲۸٬ «روحانی خزائن» م ۳۰ : ۲۲۶) لاہوری احمد ہوا بیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہتا' آخر ایک دن خدائے واحد و قدوس کی بارگاه معلی میں اپنے عقائد و اعمال کا جوابرہ ہونا ہے۔ اس خدائ تدوس کو' جو ولوں کے مخلی حالات ہے واقف ہے' حاضرو نا عرسجمے کرسوچ اور خور کرو كد كيا مرزا صاحب اين آب كو اوليائ امت كے زمرہ من الاركرتے بين؟ نسين اور مر کز نمیں۔ ملکہ وہ تو ڈیجے کی جوٹ پر اعلان کر رہے ہیں کہ اس امت میں ہزار ہااولیا ہوئے میں اور میں امتی نبی ہوں اگر تمہارے خیال کے مطابق امتی نبی' نبی نسیں ہو تا

اولیا ہوئے میں اور ایک وہ بھی ہواجو امتی بھی ہے اور نی بھی"۔

توتمام اولیاءافذ ہے اس خصوصت کے کیامعنی؟ مرداصاحب فراتے بن:

که وه کمی دو مرے نی کا تمع نه ہو۔ مرزامادب لکيتے بن:

(ج) "نی کے لیے ثارع ہونا شرط نیں ، یہ صرف موست ہے جس کے زرید ے امور خیبہ کھلتے ہیں"۔ ("ایک غلطی کا ازالہ" من ۱' "روحانی خزائن "' ص ۲۱۰

("شمادت القرآن "مل٢" "روطاني خزائن "' مل ٣٠٠ ؛ ج١)

(٢) "ايارسول بونے سے انکار كيا كيا ہے جو صاحب كتاب ہو۔ ويكموجو امور مادی ہوتے میں 'ان کے بیان کرنے میں ڈرنا نمیں چاہیے اور کس تم کاخوف کرناالل حق كا قاعدہ نيں۔ محاب كرام كے طرز عمل ير نظر كرد و و بادشاموں كے درباروں ميں

ميخ اور جو کچھ ان کاعقيد و تھا' وہ صاف صاف کمہ ديا اور حق کينے ہے ذرانسيں جيجے۔

جمی ولا ینحافون لومه لائم کے معداق ہوئے۔ ادارا وعویٰ ہے کہ ہم

رسول اور نبی میں ' درامل یہ زاع تفظی ہے۔ خدا تعالی جس کے ساتھ ایسا مكالمہ

مخاطبہ کرے' جو بلحاظ کیت د کیفیت و د مروں ہے بہت بڑھ کر ہو اور اس میں پینے کیاں مجى كثرت سے موں اسے ني كتے إن اور يہ تعريف مم ير صادق آتى ب-بس مم ني میں۔ ال یہ نبوت تشریعی نمیں 'جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نی کتاب الے۔ ا ہے دعویٰ کو تو ہم کفر مجھتے ہیں۔ بی اسرائیل میں کی ایسے نبی ہوئے ہیں جن پر کوئی كتاب نازل نيس ہوئي' مرف فداكى لمرف سے پيكھ ئياں كرتے تھے'جن سے موسوى دین کی شوکت و صداقت کا ظمار ہو۔ پس وہ نبی کملائے۔ یمی حال اس سلسلہ میں ہے'

بھلا اگر ہم نبی نہ کہلا ئیں تو اس کے لیے اور کون سااتیازی لفظ ہے جو دو سرے ملموں ہے متاز کرے..... ہمارا نہ ہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ب\_ يوويوں عيمائوں ، بندوؤل كے دين كو جو جم مروه كتے بن ، قو اى ليے كه ان میں اب کوئی نبی نمیں ہو آ۔ اگر اسلام کا بھی ہی حال ہو آ تو پھر ہم بھی قصہ کو تھرے' کن لیے اس کو دو سرے دجوں ہے بڑھ کر کہتے ہیں..... ہم پر کئی سالوں ہے وہی نازل ہوری ہے اور اللہ تعالی کے کی نثان اس کے صدق کی گوائی دہ ع بین 'ای لیے ہم نی ہیں۔ امری کے پنجانے میں کی تتم کا نفاء نہ ر کھنا ہاہیے"۔ ( ذائری مرزا صَاحب مندرجه اخبار "بدر" ۵ مارچ ۱۹۰۸ ؛ ۲۷ نمبر ۴ من ۲ "حقیقت

(2) " من خدا ك حم ك موافق في بون اور أكر من اس س الكار كول قو میرا کناه ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے ' تو میں کیو کمر انکار کر سکتا

ہوں۔اس پر قائم ہوں اس دنت تک کہ اس دنیا سے گزر جاؤں"۔

النيوة "من٢٤٢ أز مرزا محود)

(مرزامهاحب كا آخرى كمتوب مندرجه اخبار "عام"۲۱ من ۱۹۰۸ء " حقیقت النبوة " از محود'مل۲۷۰-۲۷۱)

(۸) "تب خدا آسان ہے اپنی قرنا میں آواز پھونک دے گا۔ بینی مسیح موعود کے

ذریع سے جو اس کی قرنا ہے۔۔۔اس مجکہ صور کے لفظ سے مراد میچ مو مور ہے۔ کیونکہ خدا کے نبی اس کی صور ہوتے ہیں "۔

(" چشمه معرفت "م ۲۷- ۷۷ " روحانی نزائن " م ۸۵-۸۳ ، ۲۳۶)

(٩) " من منع موعود ہوں اور وی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نی اللہ رکھا ب"- ("نزول المسيح" م ٢٨، "روطاني خزائن"، ص ٢٢، ع ١٨)

(۱۰) " خدا تعالی کی مصلحت اور تحکمت نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

افاضہ رومانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ب کہ آپ کے فیض کی برکت ے مجمعے نبوت کے مقام تک پنجایا"۔

("حقیقت الوحی" م ۱۵۰ حاشیه " روحانی خزائن " م ۱۵۳ ' ج۲۲)

' (۱۱) "پس خدا تعالی نے اپی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نمی مبعوث ہوگیا اور اس قوم کو ہزار ہا اشتماروں اور ر سالوں سے دعوت کی گئی تب وہ وقت آگیا کہ ان کو اپنے جرائم کی سزا وی جادے"۔

(تتمه «حقیقت الوحی"م ۵۲ "روحانی خزائن "م ۴۸۲ م۲۲۲)

(۱۲) "تيري بات جو اس وحي سے ابت ہوئي ہے 'ووب ہے کہ خد اتعالی بسرطال جب تک طامون دنیا میں رہے ، گو ستر پر س تک رہے ' قادیاں کو اس کو خو فٹاک جای ے مخوط رکھے گا۔ کو تک یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے "۔ ("دافع اللا" ص١٠"روعاني خزائن " مص ٢٣٠ ٠ ج١٨)

(۱۳) "سوافدادی فدا بجس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا"۔ ("دافع ابلا" ص ۱۱، " روحانی فزائن " م ساسم" ج ۱۸

(۱۳) ''خت عذاب بغیر نی قائم ہونے کے آیا می نہیں۔ جیساکہ قرآن شریف م الله تعالى فراما كن و معذبين حتى نبعث رسولا . مجريه كيا بات ب که ایک طرف و طافون ملک کو کما ری ب اور دو مری طرف بیت ناک

(١٤) "انكالنمن المرسلين" -

ہے نی اور ایک پہلوے احق"۔

(ترجمہ) "اے مرزااتو بیک رسولوں میں ہے ہے"۔

ز الله بیمانیں محور تے۔اب عاظوا الاش و کو شایر تم میں مندا کی طرف سے کو کی نی قائم ہو گیاہے 'جس کی تم تلذیب کررہے ہو"۔

("البشري" جلد دوم عن ٥٦ " تذكره" من ٣٥٢ طبع ٣)

(الهام مندرجه «حقیقت الوحی» ص ۱۰۰ « روحانی خزائن » م ۱۱۰ ج۲۲)

(" حقيقت الوحي " ص ١٦٩- ١٥٠ " روطاني خزائن " م ص ١٥٥- ١٥٣ ) ج٢٢)

(۱۸) "ادانی اس درجه کانی برکه اس کی امت کاایک فردنی موسکا برادر عيلي كملا سكاب حالا كله وه امتى ب" - ("برابين احمديه" حصد فيم "مماما" روخاني خوائن" م ۳۵۵ و ۲۱) "ای طرح اوا کل عمر میرا یک عقیده تفاکه مجه کو می این مریم سے کیا نبت ہے۔ وہ بی ہے اور فدا کے بررگ مقرین بی سے ہے۔ اور اگر کوئی امرمیری نضلیت کی نسبت ظاہر ہو تا تو میں اس کو جزی فضلیت قرار دیتا تھا۔ محر بعد می جو خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر ا تم در رہے وا اور مرج طور پر ہی کا خطاب تھے ویا کیا۔ عراس طرح سے کہ ایک پہلو

(" تجليات الهيه " ص ٨ - ٩ " روحاني نزائن " " ص ١٠ به- ١٠٠٠ ج ٢٠)

( رجم ا" كمدات مام لوكوي تم سبك طرف الله تعالى كا طرف سے رسول موكر آيا

ا نکار کے الفاظ ہے دیا گیا طالا نکہ ایبا جواب صحح نہیں ہے "۔ ("ا کِ قطعی کاازاله "م ۲۰" رومانی فزائن "م م ۲۰۲ ج ۱۸) (١١) قل ياايها الناس اني رسول الله اليكم حميما

(۱۵) "ایک ماحب رایک فالف کی طرف سے یہ افتراض پیش ہواکہ جس سے تم نے بیت کی ہے وہ نی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتاہے اور اس کا جواب محض

ہوں"۔

(١٩) "واخرين منهم لما يلحقوا بهم سير آيت آخري ذانه من ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک ڈیٹر گوئی ہے۔

( تتر " حقیقت الوحی " م ۱۷ " روحانی نزائن " 'م ۵۰۲ ۲۲ ) (٢٠) "جس آنے والے مح موجود کا طبیق اے پند لکتا ہے اس کا انہیں مديثول يس بيه ختان ديا كياب كه وه ني بحي بو گااور امتى بحي"-

("حقیقت الوحی" ص ۲۹" ر د طانی خزائن " مص ۳۱ ج ۲۲) لاہوری احمد ہوا میں نے مرزا صاحب کی کتابوں' اشتماروں اور ڈائر ہوں ہے

چند حوالہ جات بنقل کر دیے جس جن سے ثابت ہو آے کہ مرزا صاحب نے دعر لے

ے نبوت کا دعویٰ کیااور اینے آپ کونی لکھا۔ اگر اس رسالہ کی طوالت مافع نہ ہوتی تو می مرزا صاحب کی کتابوں سے سیکٹوں حوالہ جات پی کر سکا تھا کہ جن میں مرزا

ماحب نے اپنے آپ کو دنیا کے ماضے بلورنی کے چش کیا ہے۔ تم خوف خدا کرو 'کب

تک مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرد گے۔ اتا تو سوچ کہ لوگ مرزا صاحب كے يہ حوالہ جات بڑھ كركيا بتير كالي كے۔

و کھو مرزا صاحب نے یمان تک فرمایا ہے: (٢١) "خواتفاتي نے اس بات كے ثابت كرنے كے ليے كه ميں اس كى طرف ہے

ہوں'اں قدر نشان د کھائے ہیں کہ آگروہ بزار نی بر بھی تقیم کیے جا کیں توان کی بھی ان سے نبوت ٹابت ہو سکتی ہے۔ ("چشمه معرفت" ص ۱۳۷ " روطانی خزائن " م ۳۳۲ ، ج۳۳)

یماں و مرزا ماحب نے فیعلہ کن بات لکودی کہ میرے نثانات معولی سی میں' بلکہ اس قدر زیادہ میں کہ اگر وہ نشان ہزار نی پر بھی تقیم کردیئے جا کمیں تو ان ک

مجی نبیت تابت ہو عتی ہے۔ لاہوری مرزائی جواب دیں کہ جب مرزا صاحب کے نٹانوں سے ہزار نبی کی نوت ابت ہو علی ہے تو مرزا صاحب نبی کیوں نہ ہوئے؟ میرے پرانے دوستوا کیا حمیں جرات ہے کہ تم دنیا کے سامنے اعلان کر سکو كه مرزا صاحب في ايخ آب كوني نيس كها؟ جواب دية وت اناياد ر كهناكه ايك وه

وقت مجى تعاجب تم نے اپنا اخبار "پیغام ملح" میں مندرجہ ذیل اعلان کیے تھے۔

اعلان اول: "مم خدا كو ثابد كرك اعلان كرتے بين كه حارا ايمان يہ ب كه

نازل ہوئے۔ آج آپ کی متابعت میں ی دنیا کی نجات ہے۔ ہم اس امر کا اعمار ہر میدان میں کرتے ہیں اور نمی کی خاطران عقائد کو بینیا تعالی چھو ڑ میں کیتے "۔ (اخبار " پیغام صلح" جلدا' نمبر۳۵ 'مورخد ۱۹۱۳ - ۹ - ۷)

نظرے دیکتا ہے۔ ہم تمام احمدی 'جن کائمی نہ کسی صورت میں اخبار " پیغام صلح " ہے تعلق ب ندا نعالی کو حاضر نا ظرجان کر على الاعلان کتے بين كه جارى نبست اس تم كى علد فهي محض بنتان ہے۔ ہم حضرت مسيح موعود عليه السلام كو اس زمانه كا نبي ' رسول اور نجات وبنده مائع بين- جو درجه حفرت ميح مومود في ابنابيان فرمايا ب'اس سے كم و بيش كرنا موجب سلب ايمان مجستے بين"- (اخبار "بيغام صلح" جلدا'

نا عرين كرام إب وه اعلان إن جو اخبار " بيفام صلح" سے تعلق ركھے والوں نے اس وقت شائع کے تھے 'جب مولوی نور الدین صاحب کی زندگی بی ان لوگوں کے متعلق مشہور ہوا تھاکہ یہ لوگ مرزا صاحب کی نبوت سے متکر ہو گئے ہیں۔ ان اعلانات میں لاہوری جماعت کے موجودہ ممبروں نے کس دھڑلے سے مرزا صاحب کی نبوت کا وْ منذ در ابیا تھا الین اب می لوگ کتے ہیں کہ ہم نے مرزا صاحب کو بھی نبی تنلیم نبیں کیا۔ ہارا وحویٰ ہے کہ مولوی نور الدین صاحب کی زندگی تک لاہوری بارٹی کے تمام ممر مردا صاحب کو نی ائے تھے۔ اگر ضرورت موئی تو ہم ان کے تمام بوے بوے مبروں کی تحریر من شائع کر دیں مے 'جن میں انہوں نے مرزا صاحب کو نی شلیم کیا ہے۔ اس جکد مولوی فرعل صاحب امير جماعت احديد الموركي چند صدقہ تحريرين

حغرت میج موعود اللہ نعالی کے بیچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہوایت کے لیے دنیا میں

اعلان دوم: "معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو غلظ فنمی میں ڈالا کیا ہے کہ اخبار دا کے ساتھ تعلق رکھے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا وہادیا حضور حضرت مرزا غلام احر صاحب ميح موجود كردارج عاليه كواصليت سي كم إاستخفاف كي

نمبراس ۱۱۴کویر ۱۹۱۳)

بلور نمونه درج کی جاتی ہں۔

(النس) "آج ہم اپنی آنکموں سے دیکھتے ہیں کہ جس فیص (بناب مرزا صاحب) کو اللہ تعالی نے اس زمانہ بمیں دنیا کی اصلاح کے لیے مامور و نبی کر کے جیجیا ہے 'وہ ہمی حمرت پیند نہیں"۔ ("رویو "ارور' جلد ۵' نبرح' میں ۱۳۲)

("ربيد" اردو علد ٢ نمرا من ٨٣)

ر ربیع اردو جدد برا س ۱۸۳۳) نی ایت کرید ش جن لوگون کے در میان اس فارس الاصل نی کی بعث

کسی ب انین آفوین کماکیاب"-("ربوید" جلد ۱ نبر ۳ م ۱۹۷) (د) "پیگوئی کے بیان عمل اوپر سے ذکر آبکا ہے کہ نبی آفر زمان کا ایک نام

رحل من ابناء فارس مجي ب"-("ربوبو" طدا، نبرا" م ٩٨)

(ه) "ایک مخص (مرزا صاحب)جواسلام کامای بو کرید عی رسالت بو"۔ ایس در در اسان بروا

"رہیں "بلده 'نبره 'م ۱۲۱)

مر مراحت سے یہ عمارات بکار بکار کر اطلان کر ری ہیں کہ "ربی ہو آن
مریلیو "کی افیرینری کے ذائہ میں مولوی جو علی صاحب ایم اے موجودہ امیر جمامت
مرات کے اور مرزا صاحب کی نیت کو عابت کرنے کے لیے مرزا صاحب کی نیوت کے
دیگھ سر رقطے ہوئے مشامین کی قدر شدو درسے شائع کیا کرتے تھے۔ اب ہی مولوی
عمر علی صاحب ہیں 'جو نمایت ہی محصوانہ ایمان میں قرایا کرتے ہیں کہ ہم مجمی مرزا
صاحب کی نیوت پر ایمان نمیں لائے اور نہ ہی جاب مرزا صاحب نے نیوت کادع کی کیا
ہے طائکہ مرزا صاحب طفیہ شماوت دے رہے ہیں۔

"اور میں اس خدای حم کھاکر کھا ہوں جس کے پاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے کچھ بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس کے بچھ سمی موجود کے نام سے کارا ہے "۔ (تشد "حقیقت انوی" میں ۱۸۰" روحانی توائن" میں ۵۰۳ و ۲۲۳) مرزاصان ہا ہی ٹیت کا ثبوت دینے کے خدا اتفاقی کی حم "کھا" رہے ہیں۔ حمین لاہوری مرزائی ہیں کہ ایک طرف تی میچ مہذا صاحب کو مسیح موجود محدث محمدث محدث

صاحب کی حتم رہمی اختبار نس کرتے۔ اگر حتم پر اختبار کرتے و ان کی نبوت سے منکر کیوں ہوتے۔ میرے دوستوا بہ مت کمہ دینا کہ "معفرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ

مرا نام نی رکھاگیاہے اور کمی کا نام نی رکھ دینے ہے وہ نی نسیں بن جا ہا"۔ یاد رکھو

كه أكر خدا كے نبي نام ركھ دينے سے نبي نبيل ہو جا يا تو مرزا صاحب فراتے ہيں كه

"ای فدانے مجمع مومود کے ام سے پکارا ہے"۔ پس تمهاری تصریحات کے مطابق مرزاصاحب كانام مسيح موعود ركددينے سے مرزاصاحب ميح مومور بجي نہيں بن کے ۔ تم بناؤ کہ تم انس می موجود کیوں مانتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بڑے زور سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جیسا کہ ان کی کتابوں اور ڈائریوں کے مندر جہ

بالا حوالہ جات سے ابت ہو رہا ہے لیکن مرزا صاحب کے لاہوری مریدان کی نبوت کو نیں اُنے کو تک وہ مجھتے ہیں کہ معترت سیدنا و مولانا محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کذاب د جال ہے۔ جیساکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

(الف) "سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبين لانبي بعدى". (ملم تذي داری ابن ماجه ابوداؤد مفکوة ) --- (ترجمه) "ميري امت مي تيم يزے جموثے موں کے۔ ان میں سے ہرایک نوت کا دموی کرے گا، بادجود یکہ میں خاتم النبین

(ب) "لاتقوم الساعه حتى يحرج ثلثون كذابا كلهم يزعم انه نبي " · (طراني) - · · (رجم) "فرايا قيامت نه موكى يمال تك كه تمي بوے جموٹے ظاہرنہ ہولیں۔ان میں سے ہرایک نبوت کا وعویٰ کرے گا"۔ (e) ایک روایت ش "سیکون فی امتی کذابون دحالون". کہ "میری امت میں کذاب دجال ہوں گے' جو دعویٰ نبوت کریں گے "۔ " وانسی خاتم النبيين لانبي بعدي". "مالاتكم في فم كرف والايول بجول كا

ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نسیں "۔

كرش وفيره و دوري من سي اور راست باز مجي مائة بين اور دو مري طرف مرزا

میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا"۔ ان امادیث میں دجال کذاب ہونے کی یہ علت تھمرائی ممٹی ہے کہ وہ باوجو د میری امت بیں ہونے کے دعویٰ نبوت کریں مے اور کمیں مے کہ ہم امتی نبی ہیں بینی ایک پہلو ہے نبی ہیں اور ایک پہلو ہے امتی۔ یاد رہے کہ میل کذاب نے ہمی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیونک وہ بھی مرزا صاحب کی طرح

آخضرت صلی الله علیه وسلم کی نوت بر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نوت کامجی مدی تھا۔ يمال تك كراس كي اذان بي اشهدان محمدا رسول الله يكارا جا ما تعااور وه خود مجی بوتت ازان اس کی شادت دیتا تھا۔ (دیکمو " آریخ طبری" جلد دوم' م

معزز نا ظرین ا جب میں نے ایک طرف ان احادیث کو دیکھااور دو سری طرف مرزا صاحب کے وعویٰ نبوت کو تو میرے ضمیرنے مجھے مجبور کردیا کہ میں مرزائی فد ہب کو ترک کردوں۔

## مرزاصاحب كااينے مخالفين ير جسمي ہونے كافتوى

مرزا صاحب کے ابتدائے وعویٰ ہے لے کران کی وفات تک کی کل تحریروں کو جن لوگوں نے غور سے مطالعہ کیا ہے ' ماری طرح ان برید حقیقت منکشف ہوگی ہوگی کہ ابتداء میں مرزا صاحب اپنے منکرین اور مخالفین کو کافر' دائر کا اسلام سے خارج اور جنمی نہ کتے تھے۔ ان کی تحریرات ہے بنوبی پنہ چل سکتا ہے کہ ابتدائے دعویٰ میں انہوں نے تمام عالم اسلام کو کا فراور جنمی کہنے میں مصلحت وقت نہیں سمجی' اندازہ کر لیا ہوگا کہ اگر شروع میں اینے تمام منکرین پر کافر اور جنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیا' تو حارے نزویک کوئی میکلنے نہ یائے گا۔ دکانداری جلانے کے لیے ابتداء میں نری اور رواراري كابر آؤ مناسب مجها. بعده 'جول جول چيلے چانے گر وجمع ہوتے گئے ' مرزا می کا یار و حرارت مجمی تیز ہو تا کیا۔ پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کو فاسق کا خطاب دیا اور اسيخ انكار كرف والول كو رب العزت كى بارگاه من قابل مواخذه تحمرايا- جب اس ير مجی دل کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو' جو ان کی نہ سلجھنے والی بھول يعليوں' انٹ سنٹ الهامات' خلاف اسلام عقائد اور محراه کن دعاوی پر ایمان نہ لا کمی' جنمی قرار وے ویا جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے:

جو مخص تیری پروی نہیں کرے گااور تیری بیت میں وافل نہ ہو گااور تیرا

("معيار الاخيار" ص ٨ " مجموعه اشتمارات" " ص ٢٧٥ ج ٣)

دو مرى مكه لكعاب:

"اب فاہرے کہ ان الهامت میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیاہے کہ یہ خدا کا

فرستاوہ ' خدا کا مامور ' خدا کا این اور خدا کی طرف ہے آیا ہے اور جو پکھے کتا ہے ' اس

ان ماف اور مریح حوالوں کے نقل کروینے کے بعد میں مزید تشریح اور ماشیہ آرائی کی ضرورت نسی سمجتا- مرزا صاحب کس ڈھٹائی اور غیظ و فضب سے بحرے بوية الفاظ من تمام مسلمانان عالم كو ، جو ان كو زث البحر ، ومي اور الهامي يوتميول ير ایمان نیس لا 2 ، جنی کم رے بل لین مرزا صاحب کے مردوں کی لاہوری جماعت 'جس کا بیں آٹھ سال تک ممبراور مبلغ رہا ہوں' نمایت ہی معمومانہ انداز میں ا پنا یہ عقیدہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم ہرایک کلمہ کو کو مسلمان مجمعتے ہیں اور ساتھ عی ایے

جماعت احمريد لامور ك ممبروا من حميس نمايت ى درد دل س خدائ وا مد و قدوس کے جلال اور حغرت محر مصطفی صلی اللہ علیہ وملم کی رسالت کی عقلت کا واسطہ دے کر کمتا ہوں کہ تم اکیلے بیٹھ کر مرزا صاحب کی محبت سے خال الذین ہو کر' فوف خدا كويد نظرر كمتے بوئے محوله بالا حواله جات كو غوركى نظرے دوباره اور سه باره و کچه لو' تو تم بھی اس بتیجہ پر پہنچ جاؤ کے کہ ہمارا عقیدہ اپ مجدد اور مورو کے بالکل لك اور ظاف إور بم يريه مثل صادق آتى بكر من چدى مرائم و تغوره من چه

("انجام آئتم" م ۱۳٬۳ روحانی نزائن" م ۱۳٬ ج۱۱)

یر ایمان لاؤ اور اس کاوشن جنمی ہے"۔

گورو کی محولہ ﷺ تحریرات پر انھان بھی رکھتے ہیں۔

تالف رہے گا'وہ خدااور رسول کی نافرمانی کرنے والااور جسنی ہے "۔

میرے برانے دوستوا دو کثیر ل برپاؤل رکھ کرنم سامل مراد تک ہر گز نسیں بینج کتے۔ اگر مدّ ق دل ہے تم ہرا یک کلمہ کو کو مسلمان سمجھتے ہو تو ہماری طرح بیانگ ومل مرزا ہے بیزاری کا اعلان کر دو کیونکہ وہ تمام جمان کے کلمہ کو مسلمانوں کو'

جنوں نے ان کی بیت نمیں کی اور ان کے مخالف ہیں ' جنمی قرار دے رہے ہیں اور اگرتم مرزا صاحب کے اس خطرناک مقیدہ سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار

نہیں تواس سے صاف نتیجہ ٹکتا ہے کہ تم محض مسلمانوں سے چندہ وصول کرنے کی خاطر انسیں مسلمان کتے ہو' ورنہ ول ہے مرزاماحب کے عقیدہ پر تمہیں پختہ ایمان ہے۔

میں منظر ہوں کہ احمریہ بلڈ مگس لاہور کی چار دیواری سے کیاجواب لما ہے؟

حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کر آج تک مسلمانوں کا یمی عقیدہ ب كد قرآن ياك منت نوى اور مديث شريف پر ايمان لانا اور ان پر عمل كرماي نجات کے لیے ضروری ہے ' جیساکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: اطبعوا الله والرمسول لعلكم ترحمون-"الله تعالى ادر اس كرمول يرحق محم مصطلى صلّى الله عليه وسلم كى تابعدارى كو اكد تم ير رحم كيا جائي"- سازه يح تيره سوسال ے تمام سلمان اللہ تعالى اور حفرت نى كريم صلى اللہ عليه وسلم كى اطاعت كوى مدار نجات انتے ملے آئے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب قادیانی قرآن اور مدیث کے ظاف یوں

"اب دیکھوکہ خدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیت کو نوح کی کشتی قرار ویا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو بدار نجات ٹھرایا۔ جس کی آتھیں ہوں' دیکھیے

(ماشيه "اربعين" نمبر۴ من ۲ "روحاني خزائن" من ۴۳۵ على

مرزاصاحب کی بیعت ہی مدار نجات ہے

ر تطرازیں:

اور جس کے کان ہول 'سے "۔

کماں میں لاہوری جماعت کے علماء و ممبر؟

افی آگھوں سے مرزا ماحب کی مجت کی پٹی آنار کر اس مبارت کو پو میں اور فند فور کریں کہ کیا مرزا ماحب نے اسلای مسائل کی تجدید کی ہے یا سرے سے ہی انہوں نے اسلای امولوں کو برل ڈالا ہے۔ مرزا ماحب سے پیٹر آیک کا فر اور مشرک کلہ لااللہ املااللہ محسد رسول اللہ پڑھ کر قرآن اور منت نہیں "پر مل کر کے نجات کا ستی ہو جان تھا مگر اس کو کی لاکھ دفعہ مجی کلہ شریعت پڑھ اور مال کرے نجات کا ستی ہو جان کل کا کھ دفعہ مجی کلہ شریعت پڑھ اور ان کی تعبار پر میں اور منت نہ کرے اور ان کی تعبار پر کو ان و منت پر کرے وال کی تعبار پر میں ہو گئے۔ کیا مرزا ماحب نے اسلای امولوں کو مشور آکر نے میں کوئی کر براق چھوڑی ہے؟ پہلے تو نجات کے لیے قرآن و منت کی ہیود کی خرورت تھی گئی اب مرزا ماحب کی بیت کرنے اور ان کی تعبار پر عمان کر زا ماحب کا ایک ان فیصلہ سے ۔ لاہوری بحاصت مرزا ماحب کا ایک انکی فیصلہ ہے۔ لاہوری بحاصت مرزا ماحب کے اس المام کو آدیات کے تلتی میں بکڑ نہیں

مرزاصاحب نے دو سری جگہ لکھاہے:

"والله انى غالب وسيظهر شوكتى وكل هالك الامن قعد فى سفينتى" - (ترجم) بخدا عن قال بول اور مترب بيرى شوك ظاہر بو بائے گي اور برايك مرك كاگروى نے گاج بيرى كشى شى جۇ كيا" -

("البشر ئی" جلد دوم 'می۱۵" " تذکره" می سال ' می سال است. اس جگه مجمی مرزا صاحب نے صاف الفاظ میں چیش کوئی کی ہے کہ جو شخص میری کشتی میں میشنا" دو ہاک ہو جائے گا۔

نائیں میں اور استان بے جو سختی بنائی ہے 'اس کانام "سختی نوح" رکھائے اور 8 کانڈی سختی ہے۔ حارا مشاہرہ ہے کہ جو حض کانڈی سختی میں بیٹے گا' وہ مع اس سختی کے فرق ہو جائے گا۔ مرزائيوا اگر مارے كنے ير اعتبار نه ہو تو آلے والے سادن بعادوں ميں جب تماری جائے رہائش کے نزدیک ترین دریاجی طغیانی آئے تو مرزا صاحب کی بنائی ہوئی کاغذ کی کشتی نوح کو دریا میں ڈال کراس پر بیٹھ جاؤ اور پچرد کھو کہ تمہارے مجد د میج موعود اور على بروزى نى كى بيكلوكى يورى موتى بيا عارا مشام ورست ابت موك ب- مرزا صاحب كوفيى في مهاراج كي وساطت سے ايك الهام إن الفاظ ميں مو يا ب: "قطع دابر القوم الذين لا يومنون"- ("البرئ" علد روم،

ص ١٠٥) (ترجمه) "اس قوم كي يز كاني ملي جو ايمان نهيں لاتے"۔ یہ معالمہ ماری مجھ سے بالاترے کہ لاہوری اور قادیانی مرزائوں کے مجدد اور ني كو توبيد الهام مو رباب كه جو قوم مجهير ايمان نمين لا تن اس قوم كى جر كاني كن یعنی وہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ مرزا صاحب تواپنے محرین کو تباہ و برباد کرنے کے یتھے بڑے ہوئے ہیں' لیکن ان کے مرد ہیں کہ آئے دن اپنی تقریروں اور تحریروں میں عامتہ المسلین کی بھتری اور جدر دی کے راگ الاستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کور د اور چلوں کی اس متعاد روش سے صاف نتیجہ نکائے کہ یا قر مرزا صاحب کے قادیاتی اور لاہوری مردوں کو مرزا صاحب کے المامات پریقین نیس اور اگر المامات پریقین ہے تو محض زبان سے و کھادے اور نمائش کے لیے مسلمانوں کی ہدردی کا اظهار کیا جا آ ہے آکد اس جدردی کی آ ڑیے کرمسلمانوں کی جیبوں سے ان کی سمری اور روپہلی افراض یوری ہوسکیں اور مسلمانوں کے روپے سے ان کے خزانہ کی رونق برحتی رہے۔ ای

منمون کو مرزاصاحب نے ووسری جگه واضح کیا ہے: "خدانے میں ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں سے مجھے علیحدہ رہے گا'وہ کاٹا جائے گا۔ باد شاہ ہویا فیرباد شاہ"۔

(اشتهار «حسین کای سفیرروم "مندرجه "انبشری " ص ۴۵" تذکره " ص ۴۰۲ طبع سوم)

اس مارت می می مرزا ماحب نے مطے الفاظ میں اشتمار دے دیا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو میری بیت نہ کرے گا وہ کاٹا جائے گا۔ یعنی تباہ و برباد اور نیت و نابود ہو جائے گا۔

لا ہوری احمد یواتم بلاخوف لومتہ لائم دو افلہ جواب دو کہ تمہارا بھی اس پر

مرزا صاحب کاعقیدہ'جس کی روہے تمام اہل قبلہ' سوائے مرزائیوں کے'کافر

قرار دیئے مکے ہں'ایک مشہور اور مسلم امرے۔ تاہم بلور نمونہ چند حوالہ جات پیش

كرتا موں 'جن ميں مرزا صاحب آنجماني نے اپنے مكرين كو كافر اور دائرة اسلام سے

فارج قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں: (۱) "خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک عص جس کو میری دعوت

(مرزا صاحب كاخط واكثر عبدا ككيم فان صاحب كے نام بحوالد الذكرا ككيم ' نمبرم'

جناب مرزا صاحب نے صاف اور فیرمهم الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے وہ تمام مسلمان 'جن کو میری دعوت پنج می ہے اور انہوں نے میری بیت نسیس کی 'وہ

ص ۲۳٬۳۳)

بینی ہے اور اس نے مجھے تبول نہیں کیا ہے ' وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے زدیک قابل موافذہ ہے او یہ کو کر ہوسکتا ہے کہ اب میں ایک فخص کے کہنے ہے ا جس کا دل ہزاروں تاریکیوں میں جتاہے ' خدا کے تھم کو چھوڑ دوں۔ اس سے سل تر یہ بات ہے کہ ایسے محض کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا جائے اس لیے میں آج کی تاریخ سے آپ کو اپنی جماعت سے خارج کر آموں۔ بال اگر کسی وقت مریح الفاظ سے آپ اپنی توبہ شائع کریں اور اس خبیث عقیدہ سے باز آ جا نمیں تو رحمت الی کاوروازہ کھلا ہے۔ وہ لوگ جو میری دعوت کے رد کرنے کے وقت قرآن شریف کی نصوص صرید کو چھوڑتے ہیں اور خدا تعالی کے کھلے کھلے نشانوں سے منہ پھیرتے ہیں' ان کو راست باز قرار دینا صرف اس مخص کا کام ہے 'جس کا ول شیطان کے پنجہ میں کر فار

ایمان ہے یا نمیں؟ مرزاصاحب کااپنامنکرین پر فتوی کفرا

۸۵ مسلمان نمیں بیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے مواخذہ کرے گاکہ تم نے مرزا صاحب کی میحیت اور نبوت کے سامنے اپنا سر کیوں نبیں جمکایا تھا؟ اپنے مردوں کو عامتہ المسلمین سے مخطر کرنے کے لیے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرایا ہے کہ جو مسلمان خدا کے کھلے کھلے نشانوں مینی خود بدوات کے دومجزات" کا انکار کرتے ہیں ان کو راستباز قرار دینا مرف اس مخص کا کام ہے، جس کا دل شیطان کے پنجہ میں کر فار

لاہوری احدیوا ونیا کے ان چالیس کرو ڑ سلمانوں میں سے 'جو مردا ماحب

"حضور عانی نے ہزاروں جکہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کو اور اہل قبلہ کو کافر کمنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ علادہ ان مومنوں کے 'جو آپ کی تخفیر كر كے كافر بن جائيں ' مرف آپ كے نہ مائے سے كوئى كافر نيس بوسكا۔ ليكن عبدا ککیم خال کو آپ لکھتے ہیں کہ ہرایک فض 'جس کو میری دعوت پینچی ہے ادر اس نے مجعد قبول نمیں کیا وہ مسلمان نمیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں

مین پہلے آب" تریاق القلوب" وفیرہ میں لکھ نیکے ہیں کہ میرے ند النے سے کوئی کافر شیں ہو آاور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکارے کافر ہوجا آ ہے"۔

(٢) "بر عجيب بات ب كر آب كافر كين واسل اور ند مانن واسل كو دو تتم ك اسان تحراتے ہیں. مالا تک خدا کے زویک ایک عی تم ہے کو تک جو مخص مجمع سی انا وہ ای دجہ سے نیس مانا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے محراللہ تعالی فرما آ ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ جیساکہ فرما تاہے: " ضدن ۵۱

اس سوال كاجواب مرزا صاحب نے ان الفاظ میں دیا ہے:

(\*حقیقت الوحی" م ۱۶۳۰ " روحانی خزائن " م م ۱۶۷ ج ۲۲)

ا یک مخص مرزا ماحب سے سوال کر آہے:

کے معجزات اور نشانوں کو نمیں مانے 'تم کمی کو را شباز مجھتے ہو؟ جواب دینے سے پہلے اسين على ني كے فتوے كو دوبار ويده ليا-

اظلم ممن افترى على الله كذبا اوكذب بايته"- يني يرك كافر دوى بن ايك خداير افتراء كرنے والا ' دو مراخدا كى كلام كى كلذيب كرنے والا۔

پس جب کہ میں نے ایک مذب کے زدیک فدا پر افتراء کیا ہے' اس صورت میں نہ

میں صرف کا فریک بوا کا فرہوا اور اگر میں مفتری نمیں تو بلاشبہ وہ کفراس پر پڑے گا جیسا

اور رسول کو بھی نہیں مانیا کیونکہ میری نبت خدا اور رسول کی پیٹ موتی موجود

("حقيقت الوحي" من ١٦٣- ١٢٣ ، "روحاني خزائن "، من ١٦٨- ١٢٤ ، ج٢٢) عاشيه يرلكعاب:

(الف) مرزا صاحب کو کافر کنے والے اور ان کے دعاوی کو نہ ماننے والے ایک

(ب) جو مخض مرزا صاحب کے دعاوی کو نمیں مانا 'وہ ای وجہ سے نمیں مانا کہ

میاں بٹس الدین صاحب سکرٹری اجمن مایت اسلام الهور کو کاطب کرتے

(٣) "اور اگر میاں عش الدین کمیں کہ بھران کے مناسب طال کون می آیت ب تو ہم کتے ہیں کہ یہ آیت مناسب حال ہے کہ "میا دعیاء الکیا فریس الافسی ضلال" ("دافع البلاء" ص ١١' "روحاني خزائن" ص٢٣٢٠

٥٢

جو مخص مرزا صاحب کو نہیں ماناوہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانا۔

مرزا صاحب کی اس عبارت سے ذیل کے نتائج تکتے ہیں:

ى حم ك لوگ ين اور دونوں من كوكى فرق نيس-

(د) جو فخص مرزا صاحب کو نہیں مانیا وہ کافر ہے۔

وہ ان کو مفتری قرار دیتاہے۔

ہوئے مرزامانب لکھتے ہیں:

"جو مخص مجھے نہیں مانا' وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھبرا تا ہے' اس

لے میری تخفیر کی دجہ سے آپ کافر بنا ہے"۔

کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں خود فرمایا ہے ' علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانیا وہ خدا

ے - مرزا ماحب تحریر فرماتے ہیں:

مرزا ماحب تحریر فراتے ہیں:

اس عبارت میں مرزا ماحب نے مرتح الفاظ میں اینے منکر ملمانوں کو کافر کیا

اگر خور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں تتم کے کفرایک ہی تتم میں واخل ہیں"۔

(n) " کفردو تھم رہے: ایک یہ کفرکہ ایک فخص اسلام سے بی انکار کر ماہے اور آنحضرت ملی الله علیه وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانا۔ دو سرے بیہ کفر کہ مثلا دہ مسج موعود کو نہیں بانتا اور اس کو باوجو دانمام مجت کے جمعو ٹا بانتا ہے 'جس کے باننے اور سجا

لاہوری مرزائوا یہ مت کمہ دیا کہ "یماں حفرت مرزا صاحب نے اپنے كذب كاذكركياب" كو تكه مرزا صاحب بهلے لكھ يچے بين كه "جو فض مجھے نيس انتاوه مجھے مفتری قرار وے کر مجھے کافر ٹھمرا تاہے" اور یہ بات ہے بھی میچ کہ جو مرزا صاحب کے دعویٰ میعیت وغیرہ کا محر ہوگا اور ای وجہ سے الکار کرے گا کہ وہ ان کو جموثا (a) "قالوا ان التفسير لينس بششى"· ("ابشرئ" جلدوم من من 114 (ترجمه) "انبول نے کما کہ تغییر (مراد تغییر سورہ فاتحہ مندرجہ "اعجاز المسیح") مجم چرنس (ترج) اس الهام من فدا تعالى في كفار مولويون كامقوله بيان فرمايا ب"- مرزا صاحب ك اس الهام سے معلوم بواكد جن علاء نے كمد دياكد مرزا صاحب کی سوره فاتحهٔ کی تغییر کچم چیز نمیں 'وه کفار مولوی ہیں۔

("حقیقت الومی" م ۱۷۹'" روحانی خزائن "'م ۱۸۵ ع۲۲) اس عبارت کامنہوم ماف ہے کہ مرزا ماحب کے مکرای تنم کے کافر ہیں' جس هم کے کافر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں هم کے کفرایک ہی تئم میں داخل ہیں۔ مجمتا ہے۔ مرزا صاحب یر الهام نازل ہو تاہے:

جانے کے بارے میں خدا اور رسول نے آلید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی ناکیدیائی جاتی ہے۔ پس اس لیے کہ وہ خد ااور رسول کے فرمان کامکر ہے 'کافر ہے اور

ہیں وہ نہیں مانتے اور محض افتراء کے طور پر ناخی کے اعتراض پیش کرویتے ہیں"۔

ان حوالہ جات ہے فلا ہر ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب اینے منکر مسلمانوں کو کافراد ر شیطان کتے تھے۔"لاہوری مرزائوں کے خلیفہ ادل"مولوی نور الدین فرماتے ہیں: ائم اد ائم مبادک ابن مریم ے نند

آن غلام احم م است و میرزائے قادیاں كر كے أرد كے در ثان او آن كافر است جائے او باشد جنم بیکک و ریب و گمال

لاہوری مرزائیوا ۱۷۰۸مت ۱۹۰۸ء کو جب په نظم اخبار "الکم" پس شائع ہوئی تمی' اس وقت تم نے اس کے خلاف آواز کیوں نہ بلند کی؟ ہاں جناب کرتے بھی کس طرح ' مولوی نور الدین کا آئن پنجه سربر موجود قلااور تم اس دنت خود مجی ای عقید ب

مرزا صاحب آنجهانی اینے نه ۴ کھنے والے اور کالف مسلمانوں کو کافر اور جنمی

مرزاصاحب کامسلمانوں کے پیچیے نمازنہ پڑھنے کافتوی

("الحكم" كماأگست ١٩٠٨ء")

(" چشمه معرفت" ص ۱۳۱۷ " رو طانی خزائن " م ۳۳۲ و ۲۳۳) کرش قادیانی کے چیلوا من لیا؟ تمهارے رودر مویال کیا اچرتے ہیں؟ پہلے تو اینے محر سلمانوں کو کافر کہنے پر ہی اکتفاء کیا تھا' لیکن اس مبارت میں فرا دیا کہ خدا نے مجھے بزار ہا نشان یا معجزات عطا کیے ہیں اور جو لوگ ان معجزات کو نسیں مانے وہ

(۱) "اور غدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں'اس قدر نثان د کھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نی پر بھی تقتیم کیے جائیں توان کی

مجی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چو تک یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع

ای تمام ڈریت کے آخری مملہ تما'اس لیے مٰدانے شیطان کو فکست دینے کے لیے

شيطان بس-

(4)

یر ایمان رکھتے تھے۔

برار بانثان ایک مکہ جع کر دیئے۔ لیکن چربھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان

سمجھتے تھے 'اس لیے اس کالازی بتیجہ تھاکہ وہ مسلمان کے بیچے نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ بھی دے دیتے۔ چنانچہ مرزاصاحب نے ایسای کیا' جیساکہ وہ لکھتے ہیں:

(۱) "اس كلام افی ع ظاہر ب كه تخفر كندوال اور كذيب كى را وافتيار كرنے والے اور كذيب كى را وافتيار كرنے والے إلى شدہ قوم به اس ليد وال ق كن سمى بي كه برى بنامت بي حك كوئ فتم ان كے بجبي لماز برج - كيا زندہ موہ كيج نماز برج مكا ب - بى ياد ركو جيسا كہ خدائے بحص اطلاع وى ب "تمارے بر حرام ب اور قطعی حرام به كد مي مكفر اور كذب يا مترور كيج نماز برحو بلك چاہيے كہ تماراوى الم مهوجو تم بي سے كہ تماراوى الم واحد على باز برح ويك بلد بي اشرور كي بود من الماره ب كه المام كرتے ہيں " به كل ترك كرنا ب كا وار تمارا المام تم بي ب وك بي ترك كرنا ب كا وار تمارا المام تم بي سے بوك بي تم ايا ميك ورائي ور تمار ك تم ايا كي ترك كرنا ب كا وار تمارا المام تم بي سے بوكا بي تم ايا بي كا تي كرك كرنا ب كا وار تمارا المام تم بي سے بوكا بي تم ايا بي كي رائے اور برايك تازع كا فيلا بحد بي تم يا كي ترك كرنا ب اور برايك تازع كا فيلا بحد بي اور ور اتحار الله بي كا في الله بحد اور ور اتحار الله تازع كا فيلا بحد بي اور ور اتحار كرنا ہوں اور ور كيا كوئ الله بي مي تو الله تعلق الله بي كوئ من سے بي كرنا ب اور برايك تازع كا فيلا بحد اور ور اتحار كرنا ہوں اور وركائي تازع كا فيلا بحد بي تو اور ور اتحار كرنا ہوں كرنا ہوں كوئور بندى بي من من من سے تيل كرنا ہوں كرنا ہوں كوئور بندى اور ورائي كا من بي من من سے بي كوئ كردہ من سے من سے كرك كودہ ميرى باؤل كوئور سے تيل كرنا ہوں كی ہوئے من سے من سے كرك كوئور كوئور كوئور كوئور كوئور كوئور كوئور كرنا ہوئور كوئور كوئور

مرزاصاب کی اس مجارت ہے مندرجہ ذیل نتائج نگلتے ہیں: (الف) مرزاصاب کاجو مریہ کسی مسلمان کے پیچے نماز پڑھتا ہے' ووالیے فل کا

مرتک ہو آے جو تعلی ترام ہے۔ (ب) مرزا کیوں کے لیے لازی ہے کہ وہ مسلمانوں سے تعلق طور سے الگ

(ب) مرزائیں کے لیے لازی ہے کہ وہ مطمانوں سے تعلی طور سے الگ بین۔ (ج) جو مرزائی ایمانیس کر آاس پر خدا کا الوام ہے اور اس کے عمل صطہو

جا کیں گے۔

(د) جو فخص مرزا صاحب کادل ہے معقد ہے 'وہ ان کے اس نیلے اور دو سرے تمام فیعلوں کو مانتا ہے اور ہر نکازع بیں مرزا صاحب کو تھم فمبرا ماہے۔

(ھ) جو مخص مرزا صاحب کا مريد ہونے كے باوجودان كے كى فيصلہ كونسي ماناً

اس کی آسان پر عزت نمیں۔

ا يك دفعه مرزا صاحب في الى منتيانه شان كاان الفاظ من مظامره كيا تما:

(٢) " ج من جي أدى يه الزام كر مكاب كدايد جائ قيام ر نماز يره لوك اور کی کے بیجے نمازند پڑھے۔ بعض آئمہ وین سالما سال کمد میں رے لیکن جو کلہ

وإن ك لوكون كى حالت تقوى بي كرى موكى تحى اس لي كمى ك جيمي نمازير منا كواره نه كيااور كمرين يزمن رب"-

("نقه احدیه" ص ۳۰ " فآوی مسیح موعود ا" م ص ۲۸) مرزا صاحب نے مرف اتا ی نیس کھاکہ میرے مریدوں پر حرام اور قطعی

حرام ہے کہ وہ کی مطان کے بیجے نماز پر میں ' بلک یمان تک کمد دیاکہ میرا ہو مرید

كى ملان ك يجيد نماز إحتاب كولى مرزائي اس ك يجيد نمازند إح ، جيماك ایک فض کے سوال پر مرزا صاحب نے جواب دیا: (r) "بواحري ان كے يجيے نماز بر متاب 'جب كك توبه أنه كرك 'ان كے يجيے

نمازنه پزهو"- ("فقه احمه به "ص ۳۰) لاہوری احدیدا مرزا صاحب کے ان احکامت پر عمل کرنا تسارے لیے قرض ب يا شيع؟ "اربعين" كى مندرجه بالاعبارت بره كرجواب دينا-

## مرزاصاحب کی پیشکو ئیاں

مرزاصات کے دعادی کو پر کھنے کے لیے کمی علمی بحث کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی صداقت جانچنے کے لیے علمی بار کیوں "منطقی المجنوں" قلسفیانہ دلا کل اور مرنی و نوی نکات سے جمیس سے نیاز کر دیاہے ، جیساکہ وہ لکھے ہی:

(الف) "ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پینگھر کی سے بڑھ کراور کوئی کک احتمان نسی ہوسکا"۔

(" أَمَيْهِ كَالات اسلام " ص ٢٨٨ " روحاني فزائن " م ٢٨٨ ، ج٥)

(ب) "موید گلو کیال کوئی معمولی بات نمین اکوئی ایک بات نمین و انسان کے امتیار میں بو انسان کے امتیار میں ہو انسان کے امتیار میں ہو بلد محمل اللہ جل شاند کے اعتیار میں ہیں۔ مواکر کوئی طالب حق ہے تو ان پیچکے میں کے وقت کا انتظار کرے"۔

(شمارت الترآن من ۲۵ " روطان تواکن " من ۲۵ " ۳۵۵ " ۴۲۵ " ۲۵ هزیر) (خ) "ومن این (پینگونی) و ایرائ صدق فود یا کفب فود معیارے کردانم " -

("انجام آخم" موا" دومانی نوان "م م " موا" دومانی نوان "م م الا" درمانی نوان "م م دات د بطالت کی مردا صاحب کی ان تحریرات نے فیطر کر دیا کہ ان کی حدات د بطالت کی شاخت کا سب سے بڑا معیار ان کی پیچو کیاں ہیں۔ هیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب بر رہی نوان اس بیٹر نوان کی پیچو کیاں ہیں۔ هیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب بر اس بحث در برا کہ بیٹر بی الاپنے بات کا کہ دور کے اور بمال تک لکھ دیا کہ مرزا صاحب کی تمام تھیفات ایک مرے سے کر دور مرے بوعلی کی جائم تھیفات ایک مرح کول مول اور انٹ شند مرے کے کر دور مرے بیٹر کی کی اور کوئی نشان اکرامت یا مجود تقر نیس آ اداور ان پیچو کیوں کے الفاظ میں موم کی ناک کی طرح کول مول اور انٹ شند بیٹر کیوں کے اور کوئی نشان کرامت یا مجدود تقر نیس آ داور ان پیچو کیوں کے الفاظ کی مرم کول دو اور بہت کے انسان تاریخ کیوں کے الفاظ کی طرح کیل میں تاریخ کیوں کے الفاظ کے کئید میں نہ کا دیا جائے کہ وہ کی دائد رہے تک انسان تحقیقا۔ "

ب كه مرزا صاحب كى كوئى متحد إنه يلي أن يورى نيس بوئى بكه جنى تحدى سے كوئى پیکل کی مٹی ' اتنی می صراحت ہے وہ غلا نگل۔ بالفرض اگر مرز اصاحب کے بیان کروہ بزارون "المالت" من سے چد بیگلو ئیاں اپنی آویلات باطلم کی رو سے تو گوں کی نظروں میں صحیح کر دکھائمیں تو بھی وہ مرزا صاحب کی صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتیں کیونکہ مرزاصاحب نے خود تحریر فرہایا ہے: "بعض فاستوں اور عایت درجہ کے بد کار دن کو بھی تحی خواجی آ جاتی ہیں اور بعض پرلے درجہ کے برمعاش اور شریر آدی اینے ایسے مکاشفات بیان کیاکرتے ہیں کہ

ایک نمایت درجہ کی فائنہ مورت 'جو کجریوں کے گروہ میں سے ہے 'جس کی تمام جوانی برکاری میں می گزری ہے ، مجمی تجی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایک

مورت مجمی الی رات ہیں بھی کہ جب وہ بارہ یہ سرد آشنا بیر کا مصداق ہوتی ہے 'کوئی خواب د کھ لیتی ہے اور وہ کچی ثلتی ہے"۔

مرزا صاحب نے اپنی پیکل سول کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں (2) تک لکھی ہے۔ان سب کو غلا ٹابت کرنے کے لیے ایک مخنم کتاب لکھی جا عتی ہے محراس مختر ر سالہ میں زیادہ لکھنے کی مخبائش نہیں 'اس لیے میں نا ظرین کے سامنے چند معرکتہ الاراء اور متحدیانہ پیکل کیاں بیش کر آباہوں جنہیں مرزا صاحب نے برے طمطراق سے شائع کیا

("توشيح مرام" من ۸۴" رو مانی خزائن" من ۹۵-۹۳ ج ۲) جب بر لے درج کے بدمعاشوں ' بد کاروں اور رنڈیوں تک کی چند پیکل کیاں اور خواب سے نکل آتے ہیں تو اگر بالفرض مرزا صاحب کی ایک آدھ کول مول' پیلی کی تی ثابت ہو جائے تو ان کے لیے باعث افرنس لین مرزا صاحب کو اپنی

پیچے مُوں کے سیا ہونے پر بڑا نازے۔

پېلى پېژ گوئى متعلقه منكوحه آساني

اورانیں خاص طور پر اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا۔

آخروہ یے نکلتے ہیں بلکہ میں یمال تک مانا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات

(الف) مرزا صاحب کی آسانی مکوحه (محری جیم) مرزا صاحب کی حقیق بیازاد بىن كى دخزىتى ـ

(ب) مرزاصاحب کے ماموں زاد بھائی کی لڑکی تھی۔

(ج<sub>)</sub> مرزاصاحب کی زوجہ اول کے پیازاد بھائی کی جثی تھی۔

(c) مرزاصاحب کے بیٹے فعنل احمد کی بیوی کی ماموں زاد بمن تھی۔

ان نبی تعلقات سے پہ چانا ہے کہ محری بھم مرزا صاحب کے قریبی رشتہ میں ہے تھی۔ پیغام نکاح کے وقت ان کی عمریں حسب ذیل تھیں۔ مرزا صاحب خود تحریر

فرماتے ہیں:

حينئذ جاوزت الخمسين

(ترجم) " یہ اڑی ابھی چموکری ہے اور میری عمراس دقت بچاس سال سے

"آئینہ کمالات اسلام" م ۵۱۹ آ ۵۷۳ کے مطالعہ سے مرزا صاحب کے دل

نے جایا کہ اپنی بمشیرہ کی زئین کا بذریعہ ببد مالک بن جائے ، جس کا خاوند کئی سال ہے

میں تحریک نکاح پیدا ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسی احمد بیگ والد محمدی بیم

مفتود الخرقا۔ چونکہ اس ارامنی کے ہیہ کرانے میں مرزا صاحب کی رضائندی کی بھی خردرت تھی'اس لیے احمد بیک کی بوی نے مرزاصاحب کے پاس جاکر کماکہ آب اس ہبہ پر رضامند ہو جائیں۔ مرزا صاحب نے بات کو استخارہ کرنے کے مبانہ سے ٹال دیا۔ پرخود احمد بیک مرزا ماحب کے پاس آیا اور اس نے نمایت عاجزی ہے التجا کی۔ بقول مرزا صاحب 'وہ زار زار رو یا قعا 'کانیا تعااور معلوم ہو یا تعاکہ اس کا یہ غم اے ہلاک كروك كا- مرزا صاحب في استكاره من استخاره كرفي كے بعد تمارى مدوكرون گا- چانچہ مرزا ماحب اسخارہ کرنے کے لیے این جرویں محے تو مرزا ماحب کو الهام

(۱) فاوحى الله الى ان اخطب صبيه الكبيره لنفسك

يوا:

زياده ب"- (" آئينه كمالات اسلام" م ٥٥٣ " روحاني خزائن " م ٥٥٣ ع ٥)

هذه المخطوبه جاريه حدثيه السن عذرا وكنت

واحسن البك باحسانات احرے علے ان تنكحني احدى بناتك التي هي كبيرتها وذلك بيني وبينك فان قبلت فستدحني من المتقبلين وان لم تقبل فاعلم ان الله قد

اخبرني ان انكحها رجلا آخر لايبارك لها ولالك فان لم

تزوجوا فيصب عليك مصائب واحر المصائب موتك

فتموت بعدالنكاح الى ثلث سنين بل موتك فريب ويرد

عليكة وانت من الغفلين وكذلك يموت بعلنها الذي

وكان من المعرضين"-

نیول کرے اور پھر تنہارے نور ہے روشنی عاصل کرے ادر کیہ دے کہ ججھے اس زمین

(ترجمہ) " بینی اللہ تعالی نے مجھے پر وحی نازل کی کہ اس مخض (احمہ بیک) کی بزی

لڑکی کے نکاح کے لیے درخواست کراور اس ہے کمہ دے کہ پہلے وہ تمیں دامادی میں

کے ہیہ کرنے کا تھم مل گیاہے جس کے تم خواہش مند ہو بلکہ اس کے علاوہ اور ذہن بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے 'جرطیکہ تم اپنی پزی لڑکی کا جمھ ے نکاح کردو۔ میرے اور تسادے در میان می عمد ہے ' تم ان لومے تو میں بھی شلیم كرلون كا- اكرتم تول نه كو كرة خروار ربو ، في فدائ بي بادا يا بك اكركى ادر فخص ہے اس لڑکی کا نکاح ہو گاتو نہ اس لڑکی کے لیے بیہ نکاح مبارک ہو گااور نہ تمارے لیے۔اس صورت میں تم پر مصائب نازل ہوں مے جن کا نتیجہ تماری موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تمن سال کے اندر مرجاؤ کے بلکہ تساری موت قریب ہے اور ایبای اس لڑی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجائے گا۔ یہ اللہ کا تھم ہے۔ پی جو کرنا ہے کر لو' میں نے تم کو نقیحت کر دی ہے۔ پس وہ تیو ری پڑ ھاکر چلا گیا"۔ ٧.

يصير زوجها الى حولين وسه اشهر قضاء من الله فاصنع مًا انت صانعه واني لك من الناصحين فعبس وتولي

اموت لا هبك ما طلبت من الارض وارضا احرے معها

("آئينه كمالات اسلام" ص ٥٧٢ و ٥٧٣ "روماني خزائن "مص٥٧٣-٥٧٣ 'ج٥) اس کے مطبح مانے کے بعد مرزا صاحب نے بقول ان کے اسے ایک خط خدا کے

مرزا احربیگ پر اس خط کامجی کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس نے اس خط کو بیسائی اخبار " نور

انثال" من شائع كرا ويا- اس ير "كرش قاويانى" في ايك اشتمار شائع كياجس ك

خاص خاص فقرات درج ذیل میں:

(r) "اس فدائے قادر تھیم مطلق نے ججھے فرمایا کہ اس فخص (احمد بیگ) کی دختر

كان كے ثاح كے ليے سلسلہ جنباني كر اور ان كو كمه دے كه تمام سلوك و مروت تم

ے ای شرط پر کیا جائے گا اور یہ فاح تمارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نٹان ہوگا اور ان تمام برکوں اور رجموں سے حصہ باؤ کے جو اشتمار ۲۰ فردری ١٨٨٨ه من درج ين - لين أكر نكاح سے انحواف كياتواس ازكى كاانجام نمايت عى برا ہو **گ**اور جس تھی دو سرے مخص ہے بیای جائے گی' وہ روز نکاح ہے ا ژھائی سال تک اور ایبای والد اس دخر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گمر پر تفرقہ اور تکی اور مصبت بڑے گی اور در میانی زمانہ میں مجی اس وختر کے لیے کئی کراہت اور غم

مران ونوں میں جو زیاوہ تصریح اور تنسیل کے لیے بار بار توجہ کی منی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کھوب الیہ کی دخر کلاں کو'جس کی نبت در خواست کی منی تھی' ہرا کیک مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔ اور بے دیوں کو مسلمان مناوے گا اور کمراہوں میں ہدایت مجمیلاوے ا- چانچ على الهام اس إره من ب: كذبوا بايتنا وكانوا بها يستهزون فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد-انت معى وانا معك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا- (رجم) "انول نے المراب نثالوں کو جمثلایا اور وہ پہلے ہے ہمی کررہے تھے۔ سوخدا تعالی ان سے کے

کے امریش آئیں گے۔

تھم ہے لکھاجس میں منت ساجت بھی کی مخی اور الواع واقسام کے لالچ بھی دیئے گئے تحر

تدارک کے لیے 'جو اس کام کو روک رہے ہیں' تمهارا مدفکار ہوگااور انجام کار اس کی لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خد اکی پاتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ جاہے وی ہو جا تا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور عنتریب وہ مقام بچنے لیے گاجس میں تیری تعریف کی جائے گی"۔ یعنی کو اول میں احق اور نادان لوگ بدباطنی اور بد تلنی کی راہ ہے بد کوئی کرتے ہیں اور نالا نُق باتیں منہ پر لاتے میں لین آخرکار خدا تعالی کی دو دیکھ کر شرمندہ موں مے اور سیائی مملنے سے

جاروں طرف تعریف ہوگی"۔ ("اشتمار" ١٠ بولائي ١٨٨٨ء مندرجه مجور اشتمارات م ١٥٧ تا١٥٩ ع)

اس اشتار کا مغمون واضح اور صاف ہے۔ مزید تشریح یا حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں۔ مرزاصاحب نے بغیر کمی شرط کے کھلے اور غیرمہم الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ محری بیم کا نکاح میرے سوا اور کسی ہے کر دیا کیا تو احمد بیک والد محری بیم اور اس کا داماد دونوں ماریخ نکاح سے تین اور اڑھائی سال تک فوت ہو جائیں کے اور خدا تعالی برایک مانع دور کرنے کے بعد محری بیٹم کو میرے نکاح میں لائے گا۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے اپنے اس آسانی نکاح کے متعلق جو السالت یا

(r) "عرصه قریباً تمن برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی دجہ سے 'جن کا مفصل ذكر اشتمار ومم جولائي ١٨٨٨ء من مندرج ب مدا نعالي في يين ألى عد طور يراس عاجز پر ظاہر فرمایا ہے کہ مرزا احمد بیک ولد مرزا گان بیک ہوشیار ہوری کی وخر کلان انجام کار تمهارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں مے اور بہت مانع آئیں مے اور کوشش کریں مے کہ ایسانہ ہو۔ لیکن آخر کار ایسانی ہوگااور فرمایا کہ خدا تعالى برطرح سے اس كو تهمارى طرف لائے گا۔ باكره بونے كى حالت ميں يا بوه كركے ادر برایک ردک کودرمیان سے اشادے گااور اس کام کو ضرور بورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ چنانچہ اس پیچھ کی کا مفصل بیان مع اس کی میعاد خاص اور اس کے او قات مقرر شدہ کے اور مع اس کے ان ٹمام لوازم کے جنوں نے انسان کی ۱۲

تحریریں شائع کیں 'ان کے ضروری اقتباسات درج ذیل ہیں:

اشتمار عام طبع ہو کر ٹائع ہو چکا ہے جس کی نسبت آریوں کے بعض مصف مزاج لوگوں نے بھی شمادت دی کہ اگر سے پیلی کی بوری موجائے تو بلاشر سے خدا تعالی کا نعل

ب اور یہ پیکھ کی ایک مخت کالف قوم کے مقابل پر ب مجنوں نے گویا و شنی اور مناو

کی تلواریں مینچی ہوئی ہیں اور ہرایک کو 'جو ان کے صال سے خربوگ ، وہ اس پیش کوئی کی مخت خوب مجتابوگا۔ ہم نے اس پیچل کی کو اس جگہ منصل نہیں لکھا یا بار بار کسی

متعلق پيکل کی دل هنی نه بوليكن جو فض اشتمار يز هے گا' دو كو كيماى متعقب بوگا' اس کو اقرار کرنا پڑے گاکہ مضمون اس پیکلو کی کا انسان کی قدرت سے بالا ترہے اور

طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے ۔ اشتمار وہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے اور وہ

اس بات کاجواب بھی کال اور مسکت طور پر ای اشتمار پر سے ملے گا کہ خداو یہ تعالی نے کوں یہ پی گوئی بان فرائی اور اس بن کیامصالح بین اور کوں اور کس دلیل سے یہ انسانی طاقتوں سے بلند ر ہے۔ اب اس جگہ مطلب میہ ہے کہ جب یہ چیڑ محولی معلوم ہوئی اور اہمی بوری نمیں ہوئی تھی (جیساکہ اب تک بھی جو ۱۱ اپریل ۱۸۹۱ء ہے بوری نہیں ہوئی) تواس کے بعد اس عاجز کو ایک خت بجاری آئی۔ یمال تک کہ قریب موت کے نوبت پنچ گئی۔ بلکہ موت کو سامنے و کچھ کرومیت بھی کردی گئی۔ اس وقت کویا پیش مونی آ کھوں کے مائے آمی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری وم ب اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پٹی موئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنى مول م جو من مجمد نسيل سكار تباي حالت قريب الموت مي مجمد الهام موا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فين إت تير، ربك . ("ازاله اولم" من ٣٩٦ تا ٨٨ " روحاني فزائن " من ٣٠١ ت ٣٠٥) جس (٣) "اس عاج نے ایک وی خصومت پیش آ جانے کی دجہ سے اپنے ایک قریبی

مرزا احد بیک داد گال بیک بوشیار بوری کی دخر کلال کی نسبت بحکم و الهام التی بید اشتمار دیا تفاکہ خدا تعالی کی طرف سے یمی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ اڑ کی اس عاج ك فاح من آئكى - خواه يملى ع باكره بون كى حالت من آجائ يا خدا تعالى يوه كر

طرف ے ع ب او کول ٹک کر آب"۔

کے اس کو میری طرف لے آوے "۔ (افتی ملحما")

کونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں:

انسان کے افتیار میں نمیں"۔

(۵) اسمیری اس پیکل کی میں نہ ایک بلکہ چو دعویٰ میں۔ اول نکاح کے وقت تک

مرا زندہ رہا' دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کایتینا زندہ رہنا' سوم پھر نکاح ك وقت تك اس الرك ك باب كا جلدى سے مرنا ، و تمن برس تك نيس بنج كا-

چارم اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مرجانا۔ پجم اس وقت تک کہ میں

اس سے نکاح کول اس اڑی کا زندہ رہنا۔ عشم پر آفریہ کہ یوہ ہونے کی تمام

ر سول کو ق از کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے لکاح میں آجاتا۔

اب آپ ایمانا- کمیں کہ کیا یہ ہاتمی انسان کے افتیار میں ہیں اور ذرا اپنے دل

کو تمام کر سوچ لیس کہ کیا ایس پیکلوئی سے ہو جانے کی مالت میں انسان کا نعل ہو سکتی

ے"۔

(۱) که مرزا احمد بیک بوشیار بوری خمن سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ (۲) اور پھر داباد اس کا جو اس کی وختر کلاں کا شوہر ہے' اڑھائی سال کے اندر

(۳) اور پھر یہ کہ مرزاا ہمریک باروز شادی دخر کلاں فوت نہ ہو۔ (m) اور پھر یہ کہ وود خربجی ہا تکاح اور آایام بیوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت

(۵) اور پھر یہ کہ میہ عابر بھی ان تمام واقعات کے بورے ہونے تک فوت نہ

(١) اور پر یہ اس عاجزے نکاح ہو جاوے اور ظاہرے کہ یہ تمام واتعات

46

(" آئینه کمالات اسلام" م ۳۲۵" روحانی نزائن "'م ۳۲۵' ج۵) (۱) "وہ پی مولی جو مسلمان قوم سے تعلق ر محق ب بت ی عظیم الشان ب

("شادت القرآن" م 10" "روطاني فزائن" م ٢٧ " ٢٤) (4) میں بالا خردعاکر تاہوں کہ اے خدائے قادر وطلیم اگر آ تھم کا عذاب مملک میں کر فار ہونا در احمد بیک کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ بیٹ موئان تیری طرف سے .... دمیں ہی تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر"۔

(اشتهار انعای چار بزار ردیبه مجمویر اشتبارات م ۱۱۷ م۱۱۰ ۲۳)

(٨) "نفس چي کو کي اس مورت (محري بيم) کااس عاجز کے نکاح ميں آنا په

نقذیر (۸) مبرم ہے 'جو تھی طرح 'ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے الهام الی میں

گ\_ پس اگر عل جائے تو خد اتعالی کا کلام باطل ہو آ ہے "۔ (اشتمار ۱ اکتوبر ۱۸۹۴ء 'مندر جه «تبلغ رسالت" من ۱۱۵ جسس ۴ مجویر اشتمارات"

م ۱۳۳٬ ج۲)

(٩) "دعوت ربي بالتضرع والابتهال ومددت اليه ايدي

السوال فالهمني ربي وقال سااريهم ايه من انفسهم و اخبرني وقال انني ساجعل بنتا من بناتهم ايه لهم

فسماها وقال انها سيجعل ثيبه ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنه من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولايكون احدهما من العاصمين وقال انارادوها اليكلا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد"-

("كرابات الصادقين" مردرق مغمه اخير" روحاني نزائن " م م ١٦٢ ج ٤) (ترجمہ) "میں (مرزا)نے بری عاجری سے خدا سے دعا کی تواس نے مجھے الهام كياكه عمل ان (تيرے فائدان كے) لوگوں كو ان عمل سے ايك نشاني و كھاؤں گا۔ ضدا تعالى في ايك الري (محرى بيم) كانام في كر قرايا كدوه بيوه كى جائ كى اور اس كاخاوند اور باب يوم فكاح سے تين سال مك فوت مو جائيں ك، فير بم اس لركي كو تيري طرف لا تمیں گے اور کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔ اور فرایا بی اے تیری طرف

ية فقره موجود ب لا تبديل لكلمات الله لين ميرى يه بات بركز ني ع

واپس لاؤں گا۔ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور تیرا خداج جاہتا ہے کر دیتا ے"۔

"كذبوا باياتي و كانوا بها يستهزون (1+)

فاعلين زوحنا كها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لاتبديل لكلمات الله ان ربكة فعال لما يريد

انارادوهااليكث"-(ترجمہ) "انہوں نے میرے نشانوں کی محذیب کی اور مشماکیا۔ سوخد اان کے

ليے تھے كفايت كرے كا اور اس عورت كو تيرى طرف واپس لائے گا۔ يہ امر

ماری طرف سے ب اور ہم عی کرنے والے ہیں۔ بعد والیسی کے ہم نے نکاح کر

دیا۔ تیرے رب کی طرف سے بچ ہے 'پی تو ٹک کرنے والوں سے مت ہو۔ فدا کے

کلے بدلا نمیں کرتے۔ تیرا رب جس بات کو جاہتا ہے' وہ بالعرو راس کو کر ویتا ہے۔ کوئی

("انجام آئتم" من ٢٠ - ١١، " روحاني خزائن " من ٢٠- ٢١، ج١١) (۱۱) المجلفت که این مردم مکذب آیات من مستند و بدانها استهزای کنند پس من ایثانرا نثائے خواہم نمود و برائے تو اس ہمہ را کتابت خواہم شد و آل زن را کہ زن احمد بيك را وخزاست باز بسوئه تووايس خوابم آور و يعني چونك اواز قبيله بهاعث نكاح اجنبي بيرون شده بازبتتريب نكاح توبسوئ قبيله روكرده خوابه شد و در كلمات خدا و وعده ہائے او بچ نمس تبدیل نؤاند کرد و خدائے تو ہرجہ خوابد آں امر بسرعالت شدنی است ممکن نیت که در معرض الوا بماند- پس خدا تعالی بلتظ مسید کفید کیهم المله سوئے ایں امراثارہ کرد کہ او دخر احمد بیک رابعد میرانیدن مانعان بسوئے من والی خوابد کرد- واصل معصور میرانیدن بود و تو میدانی که الک این امر میرانیدن

("انجام آئتم" م ٢١٦ "روطاني خزائن " م ٢١٦-٢١٦ ج ١١) 44

نہیں جو اس کو روک سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔

است وبس"۔

فنسيكفيكهم الله ويردها اليك امرمن لدنا اناكنا

لسنماکرتے ہیں۔ پس میں ان کو ایک فٹان دوں گااور تیرے لیے ان سب کو کانی ہوں گا اور اس مورت کو' جو احمد بیک کی مورت کی بٹی ہے' مجر تیری طرف واپس لاؤں گا

مین چوکد وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہو جانے کے سب سے قبیلہ سے باہر نکل منی

ب ' پھر تیرے نکاح کے ذریعہ سے قبیلہ میں داخل کی جائے گ- خدا کی باتوں

اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور تیرا خدا جو پچھ جاہتاہے وہ کام ہر

مالت میں ہو جاتا ہے، ممکن نمیں کہ معرض التوا میں رہے۔ لی اللہ تعالی نے لفظ

(ترجمه) "فدانے فرمایا کہ یہ لوگ میری نشاندں کو جمٹلاتے ہیں اور ان سے

ڑی کو رو کنے والوں کو جان ہے مار ڈالنے کے بعد میری طرف واپس لائے گا۔ دراصل مقصود جان ہے مار ڈالنا تھا اور تو جانتا ہے کہ لماک اس امر کا جان ہے مار ڈالنا ہے اور بن"\_

(۱۲) "براہن احمیہ" می مجی اس وقت سے سرو (۱۷) برس پہلے اس پیگھ کی ک طرف اثارہ فرمایا گیا ہے جو اس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ یہ الهام ہے جو

یراین کے ص ۳۹۱ میں ترکور ہے: یا آدم اسکن انت و زوجک

(9) ہے'اس کے ساتھ احمد کالفظ ثمال کیا گیااور یہ لفظ احمد اس بات کی طرف اثمارہ ے کہ اس دقت (۱۰) حمد اور تعریف ہوگی۔ یہ ایک جمپی ہوئی پیٹر کوئی ہے جس کا سمراس وتت خدا تعالی نے مجھ پر کھول ویا۔ غرض پیر تمن مرتبہ زوج کالفظ تمن مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیاہے ' وہ ای چیش گوئی کی طرف اثبارہ تھا"۔

مریم نام رکھا کیونکہ اس وقت مبارک اولاد دی می 'جس کو میں سے مشاہت لی اور نیز ان وقت مريم كي طرح كي ابتلا بيش آئے ' جيساكم مريم كو حفرت ميل عليه السلام كي پیدائش کے وقت یبود ہوں کی بربالمنیوں کا ابتلا پٹی آیا اور تمیسری زوجہ جس کی انظار

السهنيه ..... اس مجكه تين مجكه زوج كالفظ آيا اور تين نام اس عاجز كے ركھے گئے۔ پہلا نام آدم۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جب کہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ ہے اس عاجز کو رومانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا ، مجروو مری زوجہ کے وقت میں

فسيكفيكهم الله كرماته اس بات كي طرف اثاره كياكه وه احربيك كي

(منیمه "انجام آئقم" م ۵۴" روحانی نزائن "م ۳۳۸" ج۱۱) (١٣) "اس پيکل کي تعديق کے ليے جناب رسول الله ملي الله عليه وسلم نے

مجی پہلے ہے ایک پیش کوئی فرائی ہے کہ بینے و ہولد له یعنی وہ سیح مومود

یوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب طاہرے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا

عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کر آ ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خولی نمیں بلکہ تروج سے مراد وہ خاص تروج ہے جو بطور نشان (۱۱)

ہو گا۔ اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے ، جس کی نسبت اس عاجز کی چیش مو کی موجود

ہے۔ کو یا اس جگہ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیہ دل منکروں کو ان کے شبهات کا

(ماشّيه ضميمه "انجام آئتم" م ۵۳" رومانی نزائن "م ۲۲۷ ج۱۱)

جواب دے رہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور بوری ہول گی"۔ (۱۴) "احمد بیک کی دخر کی نسبت جو پیش کوئی ہے 'وہ اشتمار میں درج ہے اور ا یک مشور امر ہے۔ وہ مرزاامام الدین کی ہمثیرہ زادی ہے جو خط بنام مرزااحمہ بیگ کلمہ فضل رحمانی میں ہے۔ وہ میرا ہے اور بچ ہے وہ عورت میرے ساتھ بیای نہیں گئی گر "میرے ساتھ اس کابیاہ ضرور ہوگا" جساکہ چین گوئی میں درج ہے۔وہ سلطان محمد ہے بیای گئی... میں بچ کتا ہوں کہ ای عدالت میں جمال ان باتوں پر جو میری طرف ہے نہیں ہیں بکہ خدا کی طرف ہے ہیں' نہی کی گئے ہے۔ایک وت آنا ہے کہ عجیب اثریزے گااور سب کے ندامت سے سرنیج ہوں گے۔ پیش کوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ یمی پیش موئی تھی کہ وہ دو سرے کے ساتھ بیای جائے گی۔ اس لڑکی

ے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیٹ موئی شرطی تھی اور شرط توب اور رجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے توبہ نہ کی 'اس لیے وہ بیاہ کے بعد چند مہینوں کے اند ر

عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی امید کیسی 44

(اخبار "الحكم" ١٠ أكت ١٩٠١ء مرزا صاحب كا حلفيه بيان عدالت ضلع مور داسيور مي كآب منظور افهي مم ٢٣٥-٢٣٣)

ناظرين ا مندرجه بالا حواله جات خود على افي تشريح كررب بين كمي مزيد

نکاح ہوگا اور اگر اس کا نکاح کسی دو سرے مخص ہے کر دیا گیا تو اس کا خاد ند روز نکاح

ے اڑھائی سال تک فوت ہو جائے گا ادر خدا تعالی ہر ایک مانع کو وور کرنے کے بعد اسے میرے نکاح میں لائے گا۔ "ازالہ اوہام" - "اشتمار می ۱۸۹۱ء" - "شمادت

القرآن" - "آئينه كمالات اسلام" . "كرامات الصادقين" كے جو حواله جات ميں نے

نقل کے ہیں' ان میں بھی ہی ڈھنڈورا بیٹا کیا ہے کہ محمدی بیٹم کا فاوندا ڑھائی سال کے

بنانا ہے کہ مرزا سلطان محرصاحب ساکن ٹی سے نکاح کب ہوا اور مرزا صاحب کے الهای قول کے مطابق اس کی زندگی کی آخری ماریج کون ی تھی۔ اس کے لیے ہمیں

(" آئينه كمالات اسلام "من ٢٨٠ " روحاني خزائن " من ٢٨٠ 'ج ٥)

("شمادت القرآن"م ٦٣ " روحاني فزائن " م ٢٥ ٣ " ج ٥) مرزا صاحب کے إن وونوں بيانات سے صاف پية چل كياكه ٢١ أكست ١٨٩٠ء مرزا سلطان محر صاحب کی زندگی کا آخری دن تھا مگروہ آج ۱۲ اپریل ۱۹۳۲ء تک بنید

" پر مرزا احمد بیک ہوشیار بوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش کوئی 'جوین ضلع لاہور کا باشندہ ہے 'جس کی میعاد آج کی ماریخ سے 'جو ۲۱ تمبر ۱۸۹۳ء ہے ' قریباً

بیردنی شادت کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب خود تحریر فرماتے ہیں: " ۱ ایر مل ۱۸۹۲ء کو اس لژ کی (محمدی بیگم) کاد د سری جگهه نکاح ہو گیا"۔

نکاح کی تاریخ معلوم ہومگی اب وفات کے متعلق لکھتے ہیں:

میار و مینے باتی روم کی ہے"۔

اندر فوت ہو جائے گا اور محمدی بیم مرزا صاحب کے فلاح میں آ جائے گی۔ اب ہمیں یہ

وضاحت اور عاشیہ آرائی کی ضرورت نمیں۔ ١٠جولائی ١٨٨٨ء کے اشتمار میں مرزا صاحب نے الهای اعلان کر دیا تھا کہ محری بیکم کا باکرہ ہونے کی حالت میں میرے ساتھ

یقین کامل ہے۔ یہ خدا کی ہاتمی ہیں ٹلتی نہیں 'ہو کر رہم گی"۔

حیات موجود (۱۳) ہے۔ جب مرزا صاحب کی بیان کردہ اڑھائی سالہ میعاد گزر جانے کے بعد مرزا سلطان محمر زندہ رہ اور ہر طرف سے مرزا صاحب قادیانی ر اعتراضات کی بوجماز ہوئی تو مرزا صاحب نے اپن وات و رسوائی ير يرده والنے كے ليے ايك نا

ڈ مکوسلہ محرالیا۔ بعیماک انہوں نے تکھا ہے: "غرض احمر بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا اور اس کا فوت ہونا اس کے واما واور

تمام عزیزوں کے لیے سخت ہم وغم کا موجب ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں کی طرف سے توبہ

اور رجوع کے خط اور پیام بھی آئے۔ جیساکہ ہم نے اشتمار لا اکتوبر ١٨٩٣ء من ،جو

فلطى سى ٢ سمبر١٨٩٣ء لكعاميا ب مفعل ذكركرويا ب- يس اس دو مرب حصد يعني احمد بیک کے واباد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق آخیر ڈال دی ممی "۔

(اشتمار انعای چار بزار روپیه مجموعه اشتمار ات عاشیه م ۹۵-۹۳ ۲۳)

اس عبارت اور ای طرح کے دوسرے حوالوں میں مرزا صاحب نے حق کو چمانے اور انی رسوائی بربردہ ڈالنے کی انتمائی کوشش کی اور غلط بیانی سے کام لیا۔

"ر باداباد اس کا (احمد بیک) سورہ اینے رفیق اور خرکی موت کے عادیہ ہے اس

"امر بیک کے دااد کا یہ نصور تھاکہ اس نے تخویف کا اشتمار دیکھ کر اس کی رواوند ک- خط پر خط بیج مك ان سے بكرند ذرا- بينام بھيح كر مجمايا كيا، كى نے اس طرف ذرا النفات نہ کی اور احمد بیگ ہے ترک تعلق نہ جایا۔ بلکہ وہ سب محتافی ۷.

("انجام آئتم"م ٢٩ ماثيه " روحانی نزائن " م ٢٩ ٠ ج١١) مرزا صاحب نے سیاہ جموت لکھا ہے کہ مرزا سلطان محد ڈر کیا تھا۔ اگر مرزا صاحب یا مرزائوں میں مت ہوتی تو مرزاسلطان محدی کوئی تحریر میں کرتے۔ ہم ایکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ مرزا سلطان محرصاحب نے مرزا صاحب کی پیٹ کوئی ے ذر ، بحر خوف نیس کیا۔ اتن وایری اور اولوالعزی و کھائی کہ مرزا صاحب کو بھی مجبور

جيهاكه لكعاب:

هو کر لکھنا پڑا:

قدر خوف سے بحر کیا تھا کو یا کہ قبل از موت مرکیا"۔

اوم استزاو میں شریک ہوئے' سویمی قصور تھا کہ پیش گوئی کو من کر بھرنانہ کرنے پر راسنی ہوئے"۔

مرزا صاحب کی اس عبارت نے دو باتوں کا تعلق فیملہ کر دیا۔ ایک بہ کہ مرزا سلطان محمه ہرگز نہیں ڈرا اور دو مرہے ہیہ کہ مرزا سلطان محمر کا اصل قصور پیر تھا کہ وہ مرزا صاحب کی پیش گوئی کو س کر بھی مجری بیگم کے ساتھ نانہ کرنے پر راضی ہوگیا۔ پس

مرزا سلطان محرکی توبه اور رجوع ای صورت میں ہو سکتے تھے کہ وہ مرزا صاحب کی پش گوئی کو بورا کرنے میں ان کا ممر و معاون ہو جا آ لیکن بقول مولانا ثناء الله صاحب

ا مرتسری' وہ مرزا صاحب کے مینہ پر مونگ دانا ر ہااور مرزا صاحب کی پیش موئی کی وجہ ے نہ ڈرا' نہ تو ہہ کی جیسا کہ اس نے خود لکھا ہے:

"جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو میری موت کی پیش کوئی فرائی

تمی' میں نے اس میں ان کی تصدیق تم می نہیں گا۔ نہ میں اس چیش کوئی ہے تم جھی ڈرا۔ میں بیشہ ہے اور اب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیرو رہا ہوں"۔

(٣ مارچ ١٩٣٣ء (وسخط مرز اسلطان محمر ' شي ' از اخبار " الم مديث " ١٨ مارچ ١٩٣٣ء ) مرذا صاحب کے بیان اور مرزا سلطان محرک ائی تحربہ سے ثابت ہوگیا کہ سلطان مجمہ ہرگز نہیں ڈرا اور نہ اس نے مرزا صاحب کی تصدیق کی۔ان حقائق کی موجو دگی میں مرزا صاحب کابیہ لکھنا کہ سلطان محمد ڈر گیا' جموٹ نہیں تو اور کیا ہے۔

اب ہم مرزا صاحب کی تحریرات پیش کرتے ہیں کہ اگر سلطان احمہ ڈر آنجی تو اس كومفيدنه مو آكونكه اس كى موت نقتر ير مبرم تقى- مرزا صاحب تحرير فرماتے مين: (الف) " مِن بار بار کتابوں کہ نفس پیش کوئی داباد احمد بیک کی نقد بر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کروادر اگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیش محوئی یو ری نئیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سچاہوں تو خد انعالی ضرور اس کو بھی پورا پور اکر دے گا"۔

("انجام آنخم" من ٢١ ماشيه "روعاني فزائن" عاشيه 'ص٣٠ ج١١) (ب) "شاتان تذبحان وكل من عليها فان ولاتهنوا ولا

تحزنوا الم تعلم ان الله على كل شئى قدير-....و بمان وركا جائیں گی۔ پلی بحری سے مراد (مرزااحمہ بیک) ہوشیار پوری ہے اور دو سری بحری سے

مراد اس کا داماد (سلطان محمہ) ہے اور پھر فرمایا کہ تم ست مت ہو اور غم مت کرو۔ کو تک ایبای ظهور میں آئے گا۔ کیاتو نمیں جانا کہ خدا ہرا یک چزر قادر ہے"۔

(ضميمه "انجام آئقم" م ٥١- ٥٤ " روحاني فزائن" حاشيه ' ص ٣١٠-٣٣٠ ج١١)

(ج) "یاد رکھو کہ اس "پیش گوئی کی دو سری جزیوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک برے برتر تھمروں گا"۔اے احقواب انسان کا انترانیں ' یہ کمی ضبیف مفتری

کا کار وبار نہیں۔ یقیناً سمجمو کہ یہ خدا کاسچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں' وی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نییں سکتا۔ اس کی سنتوں اور

(ضميمه "انجام آئقم" م ۵۳'" روحانی نزائن" م ۳۳۸ ج۱۱) (د) "اس پیش موئی کادد سراحصه 'جواس کے داماد کی موت ہے 'وہ الهامی شرط کی وجہ ہے دو سرے وقت پر جابزا اور داماد اس کاالهای شرط سے ای طرح متتع ہوا جیسا کہ آئتم ہوا۔ کیونکہ احمد بیگ کی موت کے بعد اس کے وار ثوں میں بخت مصبت بریا ہوئی۔ سو ضرور تھا کہ وہ الهای شرط سے فائدہ اٹھاتے اور اگر کوئی بھی شرط نہ ہوتی تاہم وعید سنت اللہ کی تھی' جیسا کہ یونس کے دنوں میں ہوا۔ پس اس کا داباد تمام کنبہ کے خوف کی وجہ ہے اور ان کے تو یہ اور رجوع کے باعث ہے اس وتت فوت نہ ہوا۔ مگریاو رکھو کہ خدا کے فرمودہ میں تخلت نہیں اور انجام وہی ہے جو ہم کئ

(ضيمه "انجام آتھم" ص ۱۳" روحانی نزائن "' م ۲۹۷ ، ج۱۱) ناظرين! عبارت بالا من مرزا صاحب ني كس بلند آبنكي اور شدوم عدرا سلطان مجمہ کی موت کا اعلان کیا۔ اس کی موت کو تقدیرِ مبرم اور اٹل قرار دیا اور اقرار کیا کہ اگریہ پیش کوئی بوری نہ ہوئی تو میں جموٹااور ہرا یک بدے ہدتر ٹھمروں گا۔ بتیجہ صاف ہے۔ مرزا صاحب ۲۱ می ۱۹۰۸ء کو امکے جمان کی طرف لڑھک گئے اور مرزا 4

طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا' اس لیے تہیں یہ ابتلا پیش آیا"۔

مرتبه لکھ بچے ہں'خدا کا دعدہ ہرگز ٹل نہیں سکآ''۔

نا ظرین ا مرزا صاحب نے ۱۸۸۸ء میں بقول خود خدا تعالی سے خبریا کراور اس کی اجازت ہے محمری بیم کے نکاح کا اشتمار دیا۔ اس کے بعد اس آ سانی نکاح کے متعلق بارش کی طرح مرزا صاحب بر آبر تو الهامات برستے رہے ' جن کا تحو ڑا سانمونہ ہم

سلطان محمد ایریل ۱۹۳۲ء تک زندہ ہیں۔(۱۷)

گزشته صفحات میں ورج کر چکے ہیں۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے دل میں یقین کائل تھاکہ محمدی بیم ان کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ یہاں تک کہ جون

١٩٠٥ء تك مرزا صاحب اس فكاح سے مايوس نه ہوئے تھے 'جيسا كه انهوں نے فرمایا: "اور وعدہ یہ ہے کہ پھروہ نکاح کے تعلق سے والی آئے گی۔ سوالیا ی

مو گا"\_ (اخبار "الحكم" • m جون ١٩٠٥ء م م ٢ كالم ٢)

والد جات مابقد کے علاوہ ہم مرزا صاحب کا ایک فیصلہ کن حوالہ نقل کرتے

ہیں' جهاں مرزا صاحب نے اس پیش موئی کو نقدر مبرم قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب "باز شاراای مگفته ام که این مقدمه برجمین قدر باتمام رسید و نتیجه آخری هان

فرماتے ہیں: است كه بنعمور آمد و حقيقت چيش موئى براس فتم شد بكيد اصل امربرطال خود قائم

است و همچکس با حیله خود او را رو نتواند کرد و این نقدیر از خدائے بزرگ نقدیر

مبرم (۱۸) است و منقریب وتت آل خوابد آمد پس متم آل خدائے که حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را برائے ما مبعوث فرمود اد را بھترین مخلو قات کر دانید کہ ایں حق است و منقریب خوای دید و من این را برائے معدق خود یا کذب خود معیار ميگر دانم ـ ومن ممكنتم الابعد زانكه از رب خود خبرداده شدم" ـ

("انجام آئقم" من ٢٢٣ "روحاني خزائن" من ٢٢٣ ج١١) ( زجم ) " پر میں نے تم سے یہ نہیں کما کہ یہ جھڑا ہیں ختم ہو گیا اور تیجہ یی تھا جو ظاہر ہو گیا اور پیکھ کی کی حقیقت اس پر ختم ہو گئی بلکہ یہ امراپے حال پر قائم ہے ا در کوئی فخص حلیہ کے ساتھ خود اس کو رونسیں کر سکتا اور یہ نقدیر خدائے بزرگ کی جانب سے تقدیر مبرم ہے ' مخقریب اس کاونت آئے گئے۔ ہی اس مداکی فتم جس نے حفرت محر مصطفل صلی الله علیه وسلم کو جارے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کو تمام الوقات ہے بہتر بنایا کہ یہ کج ہے کہ تو عقریب دیمے گااور میں اس کو اپنے صدق و

کذب کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور یہ میں نے اپنے رب سے خرپا کر کما"۔

يقين دلانے كى كوشش كى ہے اور اس كو اپنے صدق و كذب كا معيار مجى قرار ديا ہے اور ساتھ بی ہے بھی اعلان کرویا ہے کہ ہیہ جو مکھ میں نے کماہے اللہ تعالی کے الهام اور و می ہے کما ہے۔ مرزا صاحب کا یہ بیان ا ناواضح اور مشرح ہے کہ اس ہے بڑھ کر ممکن

نىير-

مرنے اور اس کے ساتھ اپنا نکاح ہونے کو نقتریر مبرم قرار دیا ہے اور اس کی معدات

مرزائی دوستو! بناؤ کہ مرزا صاحب کی بیان کردہ نقد پر مبرم کے بیخے کیوں ادھڑ گئے؟ اور جو مدق و کذب کامعیار بحوالہ وی البی قرار ویا گیا تھا' اس کی روے مرزا صاحب کاذب ثابت ہوئے یا نہیں؟ تعیل کی ضرورت نہیں 'سوج نجھ کرجواب دینا۔ نخت ناانسانی ہوگی اگر میں نکاح آسانی کے متعلق مرزا صاحب کی مستقل مزاجی کی تعریف نہ کروں۔ اللہ اللہ ۱۸۸۸ء سے لے کر ۱۹۰۷ء تک کاطویل عرمہ جس مبر' امید اور یقین کال کے ساتھ گزارا' اے نظر انداز نیں کیاجا سکنا۔ خدا ہے ور بے الهامات نازل کر ریا تھا کہ نکاح ہوگا اور منرور ہوگا۔ خدا کا دعدہ سچا ہے' خدا کی ہاتیں ٹلا نہیں کر تیں۔ تیرا خدا تمام موانعات دور کرے گا۔ بینی مرزا سلطان محمد منرور مرجائے گا اور محدی بیم بیوہ ہو کر تیرے نکاح میں آئے گی لیکن مبری بھی کوئی مد ہوتی ہے۔ آخر ے ۱۹۰ء میں مرزا صاحب اس نکاح ہے کچھ مایوس سے ہو گئے۔ کیونکہ دن بدن ان کی جسمانی مالت انحطاط کی طرف جاری تھی اور قوت باہ کاوہ نسخہ جو فرشتے نے انہیں بنایا تھا اور جس کے کھانے ہے بچاس مردوں کی قوت ان میں بیدا ہوگئی تھی۔ (" ترياق القلوب" م ٢٤٠ " رو حاني خزائن" م م ٢٠٢ ' ج ١٥) (١٩) غالبّاس كالرُّ بمي ذاكل بوچكا تفا۔ اد حرد يكها كدرتيب خوش نعيب كى زندگى ختم بونے ميں نبيس آتى۔

48

یر خدائے واحد و قددی کی تئم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاواسطہ دے کر

عبارت بالا میں مرزا صاحب نے کس صراحت سے محری بیم کے فادند کے

ان سب قرائن ہے اندازہ کر کے میہ اعلان کر دیا: " یہ امرکہ الهام میں یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ بڑھا

کیا ہے۔ یہ درست ہے محرجیہاکہ ہم بیان کر پیچے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لیے جو

آسان پر پڑھاگیا' خدا کی طرف ہے ایک شرط بھی تھی جو ای وقت شائع کی گئی تھی اور

وه يرك يا ايتها المراة توبي توبي فان البلاء على عقبك لي

جب ان لوگوں نے اس شرط کو ہورا کر دیا تو نکاح فنخ ہو گیایا یا خیر میں بڑ گیا۔

مجھ کو محروم نہ کر ومل سے او شوخ مزاج بات وہ کمہ کہ نظتے رہیں پہلو دونوں یہ عبارت بھی با آواز بلند اعلان کرری ہے کہ جناب مرزا صاحب محری نیم کے نکاح ہے کلیتہ ابویں نہیں ہوئے تھے۔ایک طرف تو ظاہری قرائن کو دیکھتے ہوئے تمام اميدين مبدل به ياس مو بكي تحين اور دو مرى طرف دل كي تؤب و هادس بندهائ جاتی تقی کہ ثاید اگر عمرنے وفاکی تو کو ہر مقصود ہاتھ لگ ہی جائے۔اس لیے دو دلی میں

فرضیکہ مرزا صاحب کو اٹن زندگی کے آخری کموں تک محری بیم کے نکاح کی جملک نظر آتی ری ۔ کیا مرزا صاحب کی یہ دیرینہ اور الهای تمنا بوری ہوگئ؟ آواس کا جواب بڑی حسرت اور افسوس ہے نفی میں دیا جاتا ہے کہ تاحیات مرزا صاحب کا نکاح نہیں ہوا۔ یماں تک کہ ۲۶مئی ۱۹۰۸ء کے دن اس نکاح اور بستر میش (۴۰) کی حسرت کو اینے ماتھ قبریں لے گئے۔اب ان کی قبرے کویا یہ آواز آ ری ہے ۔ دل کی دل میں عی رعی بات نہ ہونے پائی دیف ہے ان سے لماقات نہ ہونے پائی اب ہم مرزا صاحب کا آخری فتوٹی ان کے مریدوں کو ساتے ہیں۔ جیماک

يه الفاظ لكه د ا ك ثكام فنع بوكيايا باخري يركيا-

مرزا صاحب نے اس دور می جال کے افتیار کرنے میں اس دل بطے عاش کی اتاع کی ہے جس نے اپنے معثوق سے التاکی تھی کہ \_

("تتمه حقیقت الوحی" م ۱۳۲۰-۱۳۳۳" روحانی خزائن "' م ۵۷۰ ج ۲۲۲)

انوں نے تحرر فرمایا ہے:

"مو چاہے تماکہ جارے نادان مخالف انجام کے خطررہتے اور پہلے بی ہے ا بی پر گو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت پیر سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ احق خالف جیتے ی رہیں گے اور کیااس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تکوار ہے كوے كور نس بو جائي مے - ان يو قون كوكى مامنے كى جك نس رے كى

اور نمایت مفائی ہے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چمروں

کو بند رول(۲۱) اور سورول کی طرح کردیں گے۔ ("ضميمه انجام آنخم" م ۵۲ "روحانی فزائن " م ۳۳۷ ج۱۱) مرزائوا بن لامرزای نے کیا کما ہے؟ فراتے میں کہ اس پیش کوئی کے فاتر بر

ان بے وقونوں کو کوئی بھامنے کی جگہ نہ رہے گی اور نمایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذات کے داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے لکن ایا کن کے حق میں ہوگا۔ فیعلہ جن کے طاف ہوگا۔ پھر کیا ہوا مجھ سے نیس مولوی مجر علی صاحب امیر جماعت احمد ید لاہو رے من لو۔ فرماتے میں " یہ کج بے کہ

مرزاصاحب نے کما تھا کہ نکاح ہو گااور یہ بھی تج ہے کہ نہیں ہوا"۔ (اخبار "پیغام ملح" لا بور ۱۲: جنوری ۱۹۲۱ء)

ہوا ہے دی کا نیملہ اجما مرے حق میں زلیخا نے کیا خور پاک وامن ماہ کعال کا

میرے برانے دوستوا خدا عالم الغیب کو حاظرد ناظر مجھتے ہوئے کج جاتا کہ مرزا صاحب کابیان کرده نتویی خود ان (۲۲) پر اور ساتھ ہی تم پر الٹ کر پڑا یا نہیں؟ کسی نے کیا فوب کما ہے ۔

> دیدی که خون ناحق پردانه <sup>طم</sup>ح را چدال المال نداد که شب را مح کند

## دو مری پیش گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خال صاحب کے متعلق

ڈاکٹر عبدالکیم خال صاحب اسٹنٹ مرجن پٹیالہ میں سال تک مرزا صاحب کے ارادت مند مرید رہے۔ بعدہ مرزا صاحب کی بطالت ان پر واضح ہوگی تو انہوں نے مرزا عاحب کی جرزا عاحب بھی مرزائیت سے تو یہ کر کے مرزا صاحب بھی ان کے بخت خلاف ہوگئے۔ بالا ٹورونوں نے ایک دو مرے کے خلاف موت کی الهای پیٹی محویاں شاتع کیں۔ اس کے متعلق مرزا صاحب کے اشتمار کا اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ کیستے بین:

#### خداتیج کاحامی ہو

"میاں عبدا تھیم فاں معادب اسٹنٹ مرجن ٹمیالد نے میری نسبت یہ پیش گوئی کی ہے....اس کے الفاظ یہ ہیں:

" مرزا کے خلاف ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء کو یہ الهامات ہوئے ہیں: " مرزا سرف کذا ب اور ممار ہے۔ صادق کے سامنے شریر کا ہو جائے گا اور اس کی میعاد تمن سال بتائی گئی ہے"۔

"اس سے مقابل پروہ چی موقی ہے جو خدا تعافی کی طرف سے میاں عبدا تھکیم خان صاحب استشنٹ چیالہ کی نبت جھے معلوم ہوئی جس کے الفاظ یہ بین: خدا کے مقبولوں میں جوایت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شزاد سے (۲۳) کملاتے ہیں۔ ان پر کوئی خالب نیس آسکا"۔

فرشتوں کی کھینی ہوئی تکوار: تیرے آگے(۲۳) ہے پر تونے وقت کو نہ پچانا' نہ دیکھا' نہ با(۲۵) (رب (۲۷) فرق ہیں صادق و کاذب انت تیرے کی مصلح وصادی'''مجوم اشتیارات'''میں ۵۵۰٬۵۷۰' ۳۳)

اس کے بعد واکثر میدا علیم خال صاحب نے ایک اور المام شائع کیا کہ ولائی

۱۹۰۱ء سے ۱۱۳ ماہ تک مردا مرجائے گا۔ اس کے بواب عمی مردا صاحب نے ایک اشتاد بعنوان تبحرہ ہ نومبریہ ۱۹۰۰ء کو شائع کیا۔ اس کی چیٹائی پر بیہ عبارت درج کی: "اتماری جماعت کو لاذم ہے کہ اس چیٹی گوئی کو فوب شائع کریں اور اپنی طرف

"ادی جماعت کو لازم ہے کہ اس پیش گوئی کو خوب شائع کریں اور اپنی طرف سے مچماپ کر مشتمر کریں اور یاد واشت کے لیے اشتمار کے طور پر اپنے گھر کی نظر گاہ میں چیاں کریں"۔ ("مجموعہ اشتمارات") م ۸۸۵ ج ۳)

یہ اُشتار جو سراسرلاف وگزاف ہے پر قلاک کو اپنے تمام اخاروں میں شاکع کرایا۔ مخلف شروں میں مرزائیوں نے علیمہ مجبوا کر بھی بکوت شائع کیا۔ اس کے چند خترات حسب ذل ہیں :

ارایا۔ مختلف حسروں میں مرزانیوں نے علیمہ مجبود الرجی بلوت ثالع کیا۔ اس کے چند فترات حسب ذیل ہیں: "اپنے دشن کو کمہ دے کہ خدا تھے سے مواخذہ کے گا..... میں تیری عمر کو برها

دوں گالین و شمن جو کتا ہے کہ جو لائی عادہ سے چو دہ سینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے میں با ایسا ہی جو دو سرے دشمن چیش گوئی کرتے ہیں' ان سب کو میں جمعو ٹا کروں گا اور تیری عمر کو میں برحا دوں گا۔ کہ معلوم ہو کہ میں خوا ہوں اور ہر آیک اسم میرے تیری عمر کو میں ہے۔ جس میں میری کچ اور دشمن کی افتیار میں ہے۔ جس میں میری کچ اور دشمن کی ذات اور میرا آبال اور دشمن کا اوبار بیان فرایا کے اور دشمن کی ذات اور میرا آبال اور دشمن کا اوبار بیان فرایا ہے کہ میری نبت تصاب کہ دنیا میں تیرا اعلام تیری موت ہے۔ بائد کیا جائے گا اور دشمن جو میری موت ہے ہے۔ بائل حال ہوگی اور دشمن جو میری موت ہے جاتا ہے وہ فود میری آئموں کے دورو (۱۲ میا) اسحاب النیل کی طرح ٹابود اور جاہ

ہوگا"۔ ("مجویہ اشترارات" میں او "ج")

اس کے بعد واکٹو عبد الیکم خال صاحب نے اپنا اور الهام شائع کیا کہ مرزا مور فد

اگست ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ (دیکھو "پشر سعرفت" مصنفہ مرزا صاحب می

" اگست ۲۰۲۰-" روحائی نزائن" میں ۳۳۷ نتیجہ یہ ہواکہ واکٹر صاحب کی پیش

موتیوں کے مطابق مرزا صاحب نے ۲۳ می کو اگلے جمان کی طرف کوچ کر دیا اور ان

کے المام کندہ نے سروعدے شخ و نفرت کے فلائلگ۔

تیسری پیش گوئی مولانا ثناءاللہ صاحب کے متعلق

مرزا صاحب آنجمانی نے مولانا ثناء اللہ صاحب امر تسری کے متعلق ۱۵ اربل ١٩٠٤ء كواك اشتهار ان الفاظ مِن شائع كيا:

مولوی ثاء اللہ صاحب امر تسری کے ساتھ آخری فیصلہ بسب الله

الرحمن الرحيم تحمده وتصلي على رسوله الكريم

يستنبونك احق هوقل اي وربي انه الحق-

رت ہے آپ کے برچہ اہل مدیث میں میری تکذیب و تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ بیشہ

مجھے آب اینے برچہ میں مردود ' کذاب ' وجال ' مفید کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نبت شہرت دیتے ہیں کہ بید محض مغتری د کذاب اور د جال ہے اور اس مخص کا وعوی می می موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بت دکھ اٹھایا اور مبرکر نار ہا محرچو نکہ میں دیکتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آب بت سے افتراء میرے پر کر کے ونیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہی اور جھے ان گالیوں اور ان تمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ یخت نمیں ہو سکتا۔ اگر میں ایبا ی کذاب اور مفتری ہوں جیبا کہ اکثر او قات آپ اینے ہراک پرچہ میں جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں عی (۲۸) بلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نمیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد وشمنوں کی زندگی میں عاکام ہلاک ہو جا آ ہے اور اس کا ہلاک ہوتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ماکہ خدا کے بندوں کو تیاہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل ہے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق آپ کمذبین کی سزا ہے نہیں جیسے گے۔ پس اگر وہ سزاجو انسان کے ہاتھوں ہے نہیں بلکہ کھن خدا کے ہاتموں ہے ہے جیسے طاعون' بیضہ وغیرہ مملک بیاریاں آپ پر میری زندگی

يخدمت مولوى ثاء الله صاحب السيلام على من اتبع الهدى

پیشین موئی نہیں۔ بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جایا ہے اور میں خدا ہے دعا کر تا ہوں کہ اے میرے مالک بعیم و قدیر جو علیم و خبیرے جو میرے دل کے

حالات سے واقف ہے' اگریہ دعویٰ میم موعود ہونے کا محض میرے نفس کا انتراء ہے

اور میں تیری نظرمیں منسد اور کذاب ہوں اور دن رات انتزاء کرنا میرا کام ہے ' تو

اے میرے بیارے مالک! میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاکر آ ہوں کہ مولوی ثناء

الله صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک (٢٩) کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے • آمین - تکر اے میرے کال اور صادق خدا اگر مولوی ٹناء اللہ

میں می وار دنہ ہو کمیں' تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الهام یا دمی کی بناء پر

ان تموں میں جو مجھ پر لگا آ ہے ، حق پر ضمی تو میں عابری سے تیری جناب میں دعا کر آ ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو ٹابوو کر۔ عمر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و بیضہ و فیرہ امراض ملکہ ہے۔ بجزاس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے تو یہ کرے جن کو وہ فرض نقبي مجھ كرېيشە مجھے د كھ ديتا ہے۔ آ مين پيارب العالىميين میں ان کے ہاتھ ہے بت ستایا ممیااور مبرکر تار ہا مگراب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی صد ہے گزر گئی۔ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں ہے بھی بدتر جانتے ہیں'جن کا وجود دنیا کے لیے بخت نقصان رماں ہو آ ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور ید زبانیوں

م آیت لا تقف مالیس لک به علم رجی عمل نیس کیااور تمام دنیاے مجمع برتر مجمد لیا اور دور دور ملول تک میری نسبت بد پھیلا دیا کہ بد مخص درحقیقت مفیداور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نمایت درجہ کابد آدی ہے۔ سو ا پسے کلمات حق کے طالبوں پر بدا ٹر نہ ڈالتے تو میں ان تہتوں پر مبر کر ہا تگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ٹناء اللہ انمی تمتوں کے ذریعہ ہے میرے سلسلہ کو ناپود کرنا **واہتا ہ**ے اور اس مارت کو سندم کرنا چاہتا ہے ، جو تو نے آئے میرے آقا اور میرے سیمنے والے اینے ہتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی نقتر س اور رحمت کا وامن پکڑ کر تیری جناب میں ہتجی ہوں کہ مجھ میں اور نٹاءاللہ میں سچافیصلہ فرمااور وہ جو تیری نگاہ میں ،

اور نمایت بخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مثلاکر' اے میرے پیارے مالک توالیا

ي كرم أمين ثم أمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحر وانت خیر الفاتحین آمین بالافر مولوی صاحب سے التماس بے کہ

میرے اس مضمون کو اپنے برچہ میں چھاپ دیں ادر جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔

110

در حقیقت مفید اور کذاب ہے' اس کو مبادق کی زندگی میں بی ونیا ہے افعالے یا کسی

("الراقم عبدالله العمد ميرزاغلام احمر ميح موعود ' عافالله وايد) ۸۷۵ ځ۲۱)

اور رات کو توجه اس کی طرف تھی۔ اور رات کوالهام ہواا جیب دعبہ ہ المداع صوفیا کے نزدیک بزی کرامت استجابت دعا ہے' باتی سب اس کی شاخیں "۔

وعاشائع کی بلکہ اس کے ساتھ می ہے بھی کسہ دیا کہ اس دعاکو اللہ تعالی نے تبول فرمالیا ہ۔ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں:

(اخبار "بدر"۲۱۵ بریل ۱۴۰۷ء "لمفوظات" م ۲۶۸ مج۹۶ مرزا صاحب نے اپنے اشتمار میں محض دعاکے ذریعہ سے فیصلہ چاہا ہے۔ چنانچہ

(مرقوم كم رزع الادل ۱۳۲۵ ه ۱۵ اريل ۷۰۴ء معمومه اشتمارات "م ۵۷۹-اس اشتمار کو بڑھنے ہے معلوم ہو آ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پیش کوئی بطریق

پس مرزا صاحب نے اپنی اس وعا اور پیش موئی کے مطابق ۲۶ مگ ۱۹۰۸ء کو

اخراشتار میں آپ تحریر فرماتے میں "اب فیعلہ خدا کے ہاتھ میں ہے"۔

"محض عاکے طور پر خدا سے فیصلہ جا ہے"۔

آپ کے الفاظ ہیں:

" دنیا کے گائبات ہیں رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی خیال نسیں ہو آکہ اچانک ا يك الهام بو آب اور بجروه اپ وقت ر يورا بو آب- كوئى بفته عشره نشان سے خال نسیں جاتا۔ ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکعا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نسیں بلکہ خدای کی طرف ہے اس کی بنیاد ربھی عملی ہے۔ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی

اب نیملہ خدا کے اتھ میں ہے۔

لكما تما كازب

بمرض پییشد ہلاک ہو کر حسب اقرار خود اپنامنسد ' کذاب اور مفتری ہونادنیا پر ثابت کر

دیا۔ کسی نے کیاخوب کماہے

مرزا صاحب في ابنا الهام بيان كياب: التی معلوم ہوئے۔

زنره رکھ جب تک یہ پیگلوئی پوری ہو ("تذکره" م م١٢٢ مطبع ٣) "عالم كباب صاحب" دنیای تریف فرماند ہوئے اندا مرزا صاحب کی یہ المامی پیش گوئی سرے

ے غلط اور جھوٹ ٹابت ہو گی۔

بيان كرده بيش كوئي كي نكل-

محری جیم فوت ہوگئ حلائکہ مرزانے کما تھا۔ ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو

نامرالدين ـ (٨) فاتح الدين ـ (٩) مذا يوم مبارك ("تذكره" من ١٢٧٠ ٢٢٠ طبع ٣) مرزا صاحب کی اس چین مولی کے شائع ہو جانے کے بعد میاں متعور محر کی یوی

مرزائیو! کمہ دو کہ محمدی بیلم کے الل اور دورانی بیٹا پیدا ہوگیا تھا۔ اصلی بیا قیامت کے دن تریف لائے گا۔ اس لیے مارے مجدد اور الل ، بروزی نی کی

۸٢

چوتھی پیش گوئی عالم کباب کے متعلق

خال (نوٹ از مرزا صاحب) بذرید الهام افی معلوم ہواکہ میاں منظور محمد صاحب کے گرم ین محری بیم کاای لاکاپیا ہوگاجس کے بیام ہوں عے۔ یہ مام بزرید الهام ("ابشریٰ" جلد دوم 'م ۱۱۱) نیز مرزا صاحب نے کماکہ میاں منظور محرصاحب کے اس

كذب ميں يكا تما يكے مر كيا

(۲) كلمة الله خان - (٣) وارؤ - (٣) بشيرالدين - (۵) شاوي خان - (١) عالم كباب - (٧)

(۱) بشير الدوله (۲) عالم كباب (۳) شادي خال (۴) كلمة الله

بيني كانام جوبطور نثان بو كابدريد الهام التي منعله ذيل معلوم بوع- (١) كلمة العزيز

# پانچویں پیشکو کی اپنے مقام موت کے متعلق

مرزاصاحب نے اپناالهام ٹنائع کیا تھا۔ "ہم کمد میں مریں گے یا دیند میں"۔

("البشري" جلد دوم م م ٥٠١" تذكره" م ١٠٥ طبع ٣)

یہ الهام مجی مراسر غلا ثابت ہوا۔ مرزا صاحب لاہور میں مرے مریدوں نے ان کی لاش کو وجال کے گدھے پر لاو کر قاویاں پینچادیا۔

ن اظرین ایم سے المور نمونہ شے از خروارے مرزا صاحب کی پانی پیگل کیاں

آپ کے سامنے دکھ دی ہیں اور جیجہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اس مختم

رسالہ میں مجائش نمیں ورنہ مرزا صاحب کی ایک ایک پیگل کی کے کر ان کے پہنچ

اڑا دیے جاتے۔ مرزا صاحب کی پیگل کیوں کی حصویانہ عبارات جب مرزا کیوں کے

مامنے بیش کی جاتی ہیں و مرزائی ان کے جوابات سے چک آکر کمہ دیا کرتے ہیں کہ

پیگل کیوں کی تعمیم میں مرزا صاحب سے خلطی ہو کتی ہے لیکن ان کا یہ کمنا محمل دفتی ویک اور مرزا صاحب نے خلطی ہو کتی ہے لیکن ان کا یہ کمنا محمل دفتی اور مرزا صاحب نے اپنا السام

بیان کیا ہے۔

بیان کیا ہے۔

ً "وماينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى"

"اربعین" نمبر ۳ می ۳ " "روطانی نزائن " می ۳ ۲ ن ۱۱۷ نزائد " می ۳ ۲ ن ۱۱۷ نزائد " می ۳ ۲ می ۱۱۷ نزازد ( ترجمه) اور بیه این طراف سے نمیں بول بکلہ جو کچھ تم نینتے ہو ' بیه خدا کی دحی

ے"۔ مرزاصات تحریر فراتے ہیں: یہ بات مجی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالی کی الجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت مجی اپنی نسبت دیکھا ہوں۔ کیو نکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عمارت لکھتا ہوں۔ قومی محموس کر آبوں کہ کوئی اغرارے بھے تشایم

دے رہے۔"

("نزول المسح" م ٢٥٠ "رو حاني فزائن " م ٣٣٣ ، ١٨٤) "اياى عربى فقرات كاحال ب- عربى تحريرون كے وقت ميں مدبا بن بنائے نقرات و می ملو کی طرح دل پر وار و بوتے ہیں اور یا یہ کد کوئی فرشتہ ایک کاغذ پر لکھے

ہوئے وہ فقرات دکھادیتا ہے۔" ، ("نزول المسيع" م ٧٤ "روحاني خزائن " م ٣٥ م" ج ١٨)

ان حوالہ جات ہے تابت ہو آ ہے کہ مرزا صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے بلکہ وی افی سے بولتے تھے اور ابی طرف سے مکھ نیس لکھتے تھے بلکہ اندرونی تعلیم سے تحریر فراتے تھے یا فرشتے کی تکھی ہوئی عبارات کو اپنی کابوں میں نقل کر لیتے تھے۔ای کی مزید پائید اس واقعہ ہے ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کو الهام ہوا:

"احتقامت میں فرق آگیا"۔ ایک صاحب نے کماکہ وہ کون فض ہے؟ حفرت نے فرایا کہ معلوم تو ہے مگر

جب تک فدا کااؤن نہ ہو میں بلایا نہیں کرتا' میرا کام دعا کرنا ہے۔"

("البدر" جلد دوم 'نمبروا' ۱۹۰۳ء از "مكاشفات" ص ۳۰ " تذكره" مص١٦٣٠ ' طبع ۳)

اس واقعہ نے تصدیق کر دی کہ مرزا صاحب بغیرومی اور خدا تعالی کے اوٰن کے مکم نمیں کماکرتے تھے۔ اندریں مالات مرزا صاحب کے کلام یا تحریر میں نلطی نہیں ہو ىتى-

لاہوری مرزائیوا مرزا صاحب کے متذکرہ بالا الهام اور تحریرات کو خور سے یر صنے کے بعد بناؤ کہ مرزا صاحب این تحریر یا تقریر میں "اجتمادی غلطیوں" کے قائل یتے یا نہیں؟ سوچ سمجہ کر جواب لکھنا۔

سنبعل کے قدم رکھنا دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہد یا ہمی ہے

### مرزاصاحب کے انٹ شنیہ ورالہامات

ہیں' لین جب ہم مرزا صاحب کے الهامات کو سرسری نظرے دیکھتے ہیں' تو ہمیں کثرت ہے ایسے الهامات نظر آتے ہیں جنسیں خود مرزا صاحب بھی نہ سمجھ سکے تھے۔ چنانچہ مرزا

صاحب تحرر فراتے ہیں۔

" زیادہ تر تعب کی بات یہ ہے کہ بعض الهامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے

ہیں جن سے جمعے کچھ بھی وا تغیت نہیں جیسے انگریزی یا منسکرت یا عبرانی وغیرہ"

("نزول المسيع" م ۵۷ " روحانی فزائن " م ۴۳۵ ج ۱۸)

قرآن تحيم من الله تعالى نے ارشاد قرايا وسا ارسىلنا مىن رسول الا بلسان قومه يبين لهم اور بم نے كوئى دمول نيس بيجا كرائى قوم كى دبان میں بی ٹاکہ انہیں کھول کر بتا دے لیکن قرآن پاک کے اس صریح امول کے خلاف . مرزا صاحب کو ان زبانوں میں بھی الهامات ہوئے میں جن کو وہ خود نمیں سمجھ سکے وو مرول کو فاک سمجھانا تھا۔ ہم بطور نمونہ مرزا صاحب کے چند المام درج ذال کرتے

 ایلی ایلی لماسبقتنی-ایلی اوس "اے مرے شا"اے ميرے خدا او نے مجھے كوں چھوڑ ديا آخرى فقرہ اس المام كاليني ايل اوس بباعث سرعت درود مشتبه ر ہااور نداس کے مجھے مینے کھلے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب"

۲- "مجربعداس کے (قدانے) فرمایا ہو شعنیا نیسیا یہ دونوں فقرے شاید

٣ - "پريشن- محر براطوس- يا پاناطوس- (نوث) آخري لفظ "پراطوس" ہے يا " پلاطوس" ہے۔ بیاعث مرعت الهام وریانت نہیں ہوا اور "عمر" عربی لفظ ہے اس ۸۵

عبرانی ہیں اور ان کے معنے ابھی تک اس عاجزیر نہیں کھلے۔"

("ابشري" جلد اول مس ٣٦ " تذكره" من ١٩ طبع ٣)

(" برا بين احمريه" من ۵۵۱ " روحانی خزائن" من ۱۶۲۴ ج.۱)

مرزا صاحب کا دعویٰ تما که میری وحی و الهامات میتنی اور قرآن یاک کی طرح

تھی۔ خود مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں:

کی خاطرنمونہ درج کئے دیتا ہوں۔

بيرلفظ بن-" (از "كمتوبات أحمريه" جلدا مص ٦٨ ' و "البشر يل" جلد اول 'ص ٥١" تذكره" م ١١٥٠

لميع س) احمدی دوستوا مرزا صاحب کوجس زبان میں الهام ہو آے مرزا صاحب اس

ع زبان شوخ من ترکی د من ترکی نمیدانم

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے مندرجہ بالا اور بچو تتم المالت اس خدا تعالی کی

زبان کو نمیں جانتے۔ بتاؤ کہ مرزا صاحب پر یہ مثال صادق آتی ہے یا نمیں؟

طرف سے نمیں تھے 'جس نے حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرا يكونك الله تعالى في ارثاد فرالي ب- وما ارسلنا من رسول الا بلسسان قومہ کہ ہم نے کوئی دمول نیں بیجا گرا بی قوم کی زبان میں ہی۔ لیکن مرزا صاحب کو ان زبانوں میں "الهامات" ہوئے۔ جو مرزا صاحب کی قومی زبان نہیں

" يه بالكل غيرمعقول اور بهوده (٣٠) امر ب كه انسان كي اصل زبان توكوكي بو اور الهام اس کو نمی اور زبان میں ہو' جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالایطاق ہے اور ایسے الهام ہے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ ہے بالاتر ہے"

" بیٹ مجٹ گیا" ون کے وقت کا الهام ہے معلوم نہیں کہ یہ کس کے متعلق

" خدا اس کو پنج بار بلاکت ہے بچائے گا"۔ نامعلوم کس کے حق میں یہ الہام ۸۷

ے"- ("البشر ئ" جلد دوم 'م اا'" تذكره" مع ١٤٢ 'طبع ٣)

("چشمه معرفت" م ۲۰۹'" روحانی نزائن "'م ۲۱۸'ج ۲۳) یمال تک ی نیس که مرزا صاحب فیرزبانوں کے "المالت" نه سمجه سکے ہوں۔ بلکہ بہت سے ار دواور عربی "الهامات" بھی مرزا صاحب کی سمجھ سے بالاتر رہے اور ان کے متعلق انہیں معلوم نہ ہوا کہ وہ کس کے متعلق ہیں۔ مرزالی (۳۱) دوستوں

ے - ("البشريٰ" جلد دوئم' ص ١١٩ " تذكره" من ١٧٨٠ طبع ٣) "۲۲ تمبر۲۰۱۹ء مطابق ۵ شعبان ۱۳۲۳ه برد زپیر... موت تیرد ماه حال کو"

"بمتر ہوگا کہ اور شادی کرلیں"۔ معلوم نمیں کہ کس کی نبت یہ المام ہے۔

(البشري" جلد دوم مم ۱۲۳ " تذكره" م س ۱۹۷ طبع ۲۲

"بعد- ۱۱- انثاء الله "اس كي تغييم نبي بوئي كه ۱۱ سے كيا مراد ہے گيارہ دن يا

میار و بنتے یا کیا ہی ہندسہ ۱۱ کا د کھایا گیا ہے۔

("ابشري" جلد دوم عم 10-17" تذكره" من اوم عطيع ٣)

(فثم فثم فثم (٣٢)

("البشرى" جلد دوم عم ٥٠ " تذكره" ع ٣١٩ طبع ٣)

"ایک دنم میں وم ر نصت ہوا" (نوٹ از حضرت میج موعود) فرمایا که آخ

رات مجھے ایک مندرجہ بالا الهام ہوا۔ اس کے بورے الفاظ یاد نمیں رہے اور جس قدریاد رہاوہ بیٹنی ہے مگرمعلوم نمیں کہ نمس کے حق میں ہے لیکن خطرناک ہے ' یہ الہام

("البشري" جلدووم من ١١٤ " تذكره " عن ٢٦٦ ، طبع ٣)

("ابشريل" جلد دوم عمل ٤٠١'" تذكره" على ٥٩٥ طبع ٣)

("ابشريٰ" جلد دوم م م ٢٦! " تذكره " م ٢٠٠٠ طبع ٣) "ربنا عاج" مارا رب عاتى بے عاتى كے معنے ابحى كك معلوم نسي

"ایک عربی الهام تما الفاظ مجھے یاد نس رے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ

ا یک موزوں عبارت میں ہے محرا یک لفظ در میان میں سے بھول گیا۔

مكذبون كونثان وكهايا جائ كا" \_ ("ابشري" جلدودم مم ٩٥٠)

(٣٣) بوع ـ ("ابشري" جلد اول عم ٣٣ " تذكره" عن ١٠٢ طبع ٣) ١4

ایک "وانه کس کس نے کھاتا"۔

"لاہور میں ایک بے شرم (۲۳) ہے"۔

(نوٹ) قطعی طور پر معلوم نسیں کہ سم کے متعلق ہے۔ ("ابشري" جلد دوم من ۱۱۰ ۱۳۰ تذكره" م ۱۷۵ طبع ۳)

" آسان ایک مٹمی بمرر و کیا"۔ ("ابشري" جلد دوم من ۱۳۹ " تذكره" من ۷۵۱ طبع ۳)

## مرزاصاحب کے اختلافات

الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرالين به كلم الله كروا اور كي كي طرف ہے ہو آتو اس میں بت ہے اختلافات یائے جائے۔ اس آیت کریمہ نے فیملہ کر

دیا کہ اگر سمی مرمی الهام کے اتوال میں اختلاف ہو تو وہ اپنے دعویٰ الهام میں سچانمیں

بکیہ جموٹا ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں: ہرا یک كو سوچنا جا بيے كه اس مخص كى حالت ايك مخبوط الحواس انسان كى حالت ب كد ايك

کھلا کھلا تا قض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔

("حقیقته الوحی" م ۱۸۴ " روحانی نزائن " م ۱۹۱ ج ۲۲) مرزا صاحب نے ابنی کتاب "ست بجن" کے من mr "روعانی فزائن"

ا سے طریق سے یا انسان پاکل کلا آ ہے یا منافق"۔ محر بادجود مرزا صاحب کے ان ز پروست ا قرار دں کے ہمیں اُن کی تصنیفات میں کثرت سے اختلافات اور ناقض نظر آتے ہیں۔ ناظرین کے تفن طبع کے لئے عدم مخبائش کی وجہ سے مرف بارچ ی

" بيە تۇ ئىج ہے كە مسيح اپنے وطن مكيل ميں جاكر فوت ہو كيا"۔

("ازاله اوبام" من ٣٧٣، روحاني خزائن"، من ٣٥٣ ؛ ٣٠ "بعد اس کے سیح اس زیمن سے بوشیدہ طور پر بھاگ کر تشمیر کی طرف آگیا اور و بین فوت بوا"\_("کشتی نوح"م ساه" روحانی خزائن" مس۵۸-۵۷ م ۱۹۹)

اختلاف درج ذیل ہیں۔ بهلااختلاف

م ۱۳۳ ، ج ۱۰ ربعی لکسا ہے کہ ایک دل سے دو متاقض باتیں سی نکل سکتیں کو تک

قر آن مجید کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لیو کسان مین عنید غیسر

دو سرااختلاف

"اور اس فخص کا مجھ کو وہلی کمنا فلد نہ تھا کیو کلہ قرآن شریف کے بدر میح امادیث بر عمل کرنا می شروری مجمعتا ہوں"۔ ("کلام مرزا" از "بدر" ۴ بولائی ۱۹۰۷ء)

"هاراند بب واپیوں کے برطاف ہے"۔ ("کلام مرزا" از ڈائری ۱۹۹۱ء میں ۲۳)

تبيرااختلاف

"سوگوں کے جو اپنے نام حمل 'شافعی و غیرو رکھے ہیں' پیر سب بدعت ہیں۔" ("کلام مرزا" از ڈائری ۱۹۹۱ء' میں ۴)

"مارے ہاں جو آ آ ہے اسے پہلے ایک منفیت کا رنگ چر مانا بن آ ہے۔ سرے خیال عمل سے چاروں غدم اللہ تعالی کا نقل میں اور اسلام کے واسطے ایک چاردہ ارسی" ("کام مرزا" از وائزی مم مرم)

جوتهاانتلاف

" حضرت میں کی تریاں باد جود کھ مجزو کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم ہے۔ طابت ہے محر بجر مجل ملی ملی می تھی"۔

(" آئية كالات اسلام" م ١٦٠ " روماني تزائن " م ١٦٠ ، ج٥)
"اوريه مجى ياد ركهنا چاہيے كم ان بريون كا پرواز قرآن شريف سے بركز

("ازاله اولم" م ۴۰۷" روطانی تزائن" طاشیه م ۴۰۷-۲۰۰۱ ج ۳)

بإنجوال اختلاف

"آیت فلما توفیتنی ع پلے یہ آیت ، واذ قال الله یا عبسی انت قلت للناس الخ ۱۰۰ در طاہر که "قال" کامید اس کا

ہے اور اس کے اول "از" موجود ہے' جو خاص واسطے مامنی کے آتا ہے۔ جس سے بیہ ابت مو آے کہ بدقصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا'نہ زمانہ استقبال

كا"\_ ("ازاله اوبام" م ٦٠٢ "روطاني فزائن " م ٢٥٥ " ج ٣)

جس فخص نے "کافیہ" ! " ہوایت النمو" بھی پڑھی ہوگی' وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے بلکہ ایسے مقامات بیں جبکہ آنے والا واقعہ كلم كى نكاه من يقين الوقوع مو- مضارع كو ماضى كے صيفه پر لاتے بين جيساك الله تعالى

نے قرایا ہے۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاحداث الی ربھم بنسلون اور جيماكه قرايا واذ قال الله يعيسي ابن مريم ء انت

قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال الله هذايوم ينفع الصدقين صدقهم (" ضميمه براين احمه بيه" حصه پنجم عمل الم " روحانی حزائن " عم ١٥٩ م ١٦)

مرزاصاحب کے جھوٹ

جموث بدترین برائوں میں ہے ہے بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے'ای لیے قرآن مجيد من الله تعالى نے فرمايا ب: لعنت الله على الكاذبين جموثوں يرالله تعالی کی لعنت ہے ' جمو ٹاانسان مقرب بار گاہ البی تممی نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے بھی جموث کی ندمت کی ہے جیسا کہ انہوں نے لکھاہے:

(الف) "جھوٹ بولنا مرتہ ہونے ہے کم نہیں۔"

(ضیمه "تخفه گولژویه" ماشیه "م ۱۹" رو مانی خزائن" م ۵۲ م ۱۷ " جھوٹ بولنے ہے" بد تر ونیا میں کوئی کام نہیں"۔

(" تمته حقیقت الوحی "م ۲۷" روحانی خزائن "م ۴۵۹" ج۲۲)

" تكلف ب جموث بولنا كوه كمانا ب" ـ (ئ)

("مضيمه انجام آئتم "مل ۵۸'" روطانی نزائن "م سهم" ج۱۱) " غلط بیانی اور بهتان طرازی راست بازوں کا کام نسیں بلکه نمایت شریر اور (1) بد ذات آدمیوں کا کام ہے"۔ ("آرید دحرم" من ۱۱' "روحانی فزائن" من ۲۷' ج٠١)

ان اقوال میں مرزا صاحب نے جمد ٹ کی بہت زمت کی ہے لیکن جب ہم ان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی تصنیفات میں نمایت

ى ب تكلفى سے جموثوں كے انبار لكا ديتے جيں۔ انشاء الله العزيز عقريب بم كذبات

مع جو اول نظرے مرز م ملے میں - بطور نمونہ مرزا صاحب کے پانچ جموت یمال تحریر

"بات یہ ہے کہ جیباکہ مجدد صاحب مرہندی نے اپنے کمتوبات میں لکھاہے کہ

بکفرت امور میسه اس پر ظاہر کیے جائیں وہ نبی کملا پاہے "۔

ك امل الفاظ يه بين:

يهلا جهوث مرزاصاحب تحرير فرماتي بن:

کردیتے ہیں۔

مرزا ہر ایک رسالہ نکھیں ہے اور اس میں مرزا صاحب کے وہ تمام جموٹ درج کر دیں

اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الیہ ہے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں مے لیکن جس مخص کو بکٹرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور

("هقیقت الوحی"من ۴۹۰" روطانی نزائن" من ۴۳۰ ۴۳۰) مرزا صاحب نے حفرت مجدد صاحب مربندی رحمتہ اللہ کی كتاب سے حوالہ نقل کرتے ہوئے عمد الوگوں کو د حوکہ وینے اور اپن نبوت باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے **مریخ تحریف کی ہے۔ عبارت بالا میں مرزا صاحب نے جس مکتوب کا حوالہ دیا ہے 'اس** 

"واذ اكثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم

یعنی جب اس متم کا کلام ان ٹیں ہے ایک کے ساتھ کثرت ہے ہو تو اس کا نام محدث رکھا جاتا ہے۔ اس کتؤب کو مرزا صاحب نے اپنی کتاب "ازائہ ادبام" کے می ۹۱۵ ("روحانی فزائن" من ۱۰۴ ج۳) پر اور کتاب " تحفه بغداد" عاشیه من ۲۱۰۲ ' ("روحانی خزائن" مس ٢٨ ع ٢) ير مجي نقل كيا ب ادر ان دونوں كتابول مين لفظ

ى محدثا- ("مكتوبات جلد ثابي" ص ٩٩)

محدث لكماب لين "متيتة الوى"كى موله بالاعبارت من ايامطلب لكالنے كے لئے

صاحب کو اینا "الهام" ثاید یاد نه رها بوگا جس کے الفاظ بین: "مت ایسها المنحوان" مراب بوے خیانت کرنے والے۔ ("تذکرہ" م ۲۵۳ مطبع ۳)

دو مراجهوث مرزا صاحب تحرير فرمائته بين:

"اے عزیزواتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نمیوں نے دی ہے اور

اں فخص کو بینی میج موبود کو تم نے دیکھ لیا ہے جس کے دیکھنے کے لئے بت ہے

محدث کی جگہ نی لکھ کر صریح خیانت کی اور جموث بولایہ کارستانی کرتے وقت مرزا

وہ کون کون ہے نی تھے؟ انہوں نے مرزا صاحب کے در ثن کرنے کا اظہار کس کے سامنے کیا تھا؟ اور ان کے اس اشتیاق کا کس کتاب میں ذکر ہے؟ ہم ملی وجہ البعیرت کتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی "الهای گپ"اور صریح جھوٹ ہے۔ تيسرا جھوٹ مرزا صاحب لکھتے ہیں:

(" کشتی نوح " من ۵ " روحانی خزائن " ' من ۵ ' ج۱۹)

مرزائی بتا کمیں کہ جن پنیبروں نے مرزا صاحب کو دیکھنے کی خواہش فلاہر کی تھی

"اوریہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض محفوں میں بھی

ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں "الحد" کے "الف" سے لے کر "والناس" كے "س" تك كوئي الي آيت نہيں جس كا ترجمہ ہوكہ ميح موعود كے وقت طاعون یزے گی۔ بیہ مرزا صاحب کی غلط بیانی اور قرآن اقدس کے متعلق بہتان طرازی ہے۔ مرزا ئیو! اُگر ہمت ہے تو قرآن مجید میں سے کوئی آیت الی بتاؤ جس کا یہ ترجمہ ہو کہ میج موعود کے وقت طاعون بڑے گی اور اگر نہ بتا سکوبتو زبان سے اتنا ہی کہہ دینا کہ

بینیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔" ("اربعین" نمبرہ" میں ۱۲- ۱۴" "رو طانی خزائن"

يه خرموجود ب كه ميح موعود كونت طاعون يزير كي-"

لعنه الله على الكاذبين چوتهاجموث مرزاصاحب رقم طرازين:

(147, 'rrr, #

"اگر قرآن نے میرانام ابن مریم نسیں رکھاتو میں جمونا ہوں"۔

. ("تحنته الندوه" ص ۵"روحاني خزائن"، ص ۹۸، ج۱۱)

اعاالناظرین اکیا اب جی آپ کو مرزا صاحب کے کاذب ہوئے میں گل ہا انا پرا جوٹ اتنی محدود کنب بیائی ، جائی مد می نوت کا می کام ہو سکتا ہے۔ ہم طی وجہ الہمیرے وقعے کی چوٹ پر اطان کرتے ہیں کہ کرشن قادائی کا کوئی چید قرآن مجید کی ایمی کوئی آبت ہمیں نمیں تنا سکتا جس میں ان کے کرشن رودر کو پال مرزا ظام احرکانام این مریم رکھاکیا ہو۔ ولو کان بعضہ ہم لبعض ظہیرا مرزا طاحات کے مخلص مریدوا اگر تم مرزا صاحب کا نام قرآن کریم میں این مریم کھا ہوا نہ تا سکو اور چینا نہ تا سکو کی قوف فذا اور اپنے مغیر کی آواز کو فوظ رکتے ہوئے مرزا صاحب کو جونا مجھے میں مارے ہمیں رکھا قرمی جونا ہوں"۔ یادر مکو کہ قرآن تھیم میں ایکی کوئی تیت نمیں جس کا کوئی ترجمہ یہ ہوکہ مرزا ظام احد این مریم ہے۔

ین من مان وی راستیه او سه کرر فرمات مین: پانچوان جھوٹ مرزا صاحب تحریر فرمات مین:

پچید میں میں سے سرمہ میں ہوتا ہے۔ "اور میں نے کھاکہ تین شہوں کانام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے کمہ اور مدینہ اور قاریان۔

ایا ہے کمد اور مدینہ اور قادیات ("ازالد اوہام" می 22" رومانی خوائن" میں ۱۳۰۰ ج ۳) و "ابشری" جلد اول ا حصد دوم میں ۱۹ " تیزکرہ" میں 24 کا استعمال استعمال کے اللہ المحرف ہے ۳) المحمدی دوستوا مرزاصات کا سے حوالد اگر تم نے ایمی آ محصوں سے دیکھایا کسی سے سا ہے تو تاذکہ تم نے قرآن مجید میں قادیاں کا نام طاش کیا؟ اگر حمیس باوجود طاش کرنے کے بھی قرآن مجید میں قادیاں کانام نمیں کما اور یقینا کھی نمیں ل سکا تو کیا اب بھی مرزاصات کو راست کو می مجھے ہو؟ اگر اتنی بڑی کشب پر دری کرنے کے بعد کوئی شخص محدث مجدد میں موجود اور اللی ایروزی ہی ہو سکتا ہے تو کیا کذاہوں کے مرز سینگ ہوا کرتے ہیں؟

## مرزاصاحب کی گالیاں

ے خدا معالی کی طرف سے جیجا جائے۔ سرزا صاحب آدیائی مصح ہیں:
"جو تک الماس کو طرح طرح کے ادیاشوں اور سفال اور بدزبان لوگوں سے
داسطے پڑتا ہے" اس لیے ان میں امائی درجہ کی اطابی قت کا ہونا شردری ہے آبان میں
طیش نفس اور مجنونات جو ش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیش سے محروم نہ رہیں۔ یہ
نمایت قابل شرم بات ہے کہ ایک محض خدا کا دوست کمال کر مجرا طابق رذیلہ میں کر فار
ہواور درشت بات کا ذروجی سمحمل نہ ہوسکے "۔

(" شرور ة الايام " ص ٨ \* " روحاني خزائن " ؛ ص ٣٧٨ ؛ ج ٣)

د و سری مجکه فرماتے ہیں: "او د کسی کو گالی مت دو انکو وہ گالی دیتا ہو۔"

("كشى نوح "م اا" روحانى فزائن " م م ١١ ج١٩)

نا مگرین کرام ۱ مرزا صاحب کا نامحانه انداز آپ نے دکچہ لیا۔ اب در سرا رخ لما حقہ فرما کیں۔ مرزا صاحب قمریہ فرماتے ہیں:

ے معد رویں موجہ بہ رویوں ہے ہیں۔ ا ۔ "اے پر ذات فرقد مولویاں اٹم کب تک حق کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گاک تم یمودیانہ خطات کو چھوڑد کے اے ظالم مولویوا تم پر افسوس کر تم نے جس سے ایمانی کا پیالہ بیا۔ وی موام کالانعام کو بھی بلادیا۔" ("انجام آئقم"م "م ۲۱" روحانی خزائن "م ۲۱" ن۱۱)

r ۔ "بعض جابل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شر مرغ" ۔

کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں"۔

"اس جگه فرعون سے مراد شخ محمد حسین بطالوی ہے اور بابان سے مراد نو

سلم سعد الله ب"- ("ضميمه انجام آئتم" ص ٥٦) "روطاني تزائن"، ص ٣٥٠،

("ضيمه انجام آنخم" م ٢٦، " روطاني خزائن " م ٣٠٠٠ ج١١)

"ند معلوم كديد جال اور وحثى فرقد اب تك كون شرم اور حيا ع كام

(" آئينه كمالات اسلام " من ۵۴۷- ۵۴۸ " روحانی خزائن " من ۵۳۸-۵۴۷ و ۵) (ترجم) ان میری کماوں کو ہر مسلمان محبت کی آ کھ سے دیکما ہے اور ان کے 40

(«ضميمه انجام آنخم" م ۵۸ " روحانی نزائن " م ۳۴۲) تلك كتب ينظراليها كل مسلم بعين المحبه والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الا ذريه البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا

(112

يقبلون"-

نسيل ليتا..... كالف مولويون كامنه كالاكيا"

"اے پرزات مجیث"۔

مارے وعویٰ پر آسان نے موای دی محراس ذمانہ کے طالم مونوی اس سے

نعال لعن الله الف الف (٣٥) مرة

مجى محرين ' خاص كر رئيس الدجالين عبد الحق فزنوى اور اس كاتمام كروه عسليه

("همير انجام آنخم" م ٥٠ " روماني نزائن" م ٣٣٣ ج١١)

"مرکیایہ لوگ تم کھالیں مے۔ ہرگز نمیں کو نکہ یہ جھوٹے ہیں ادر کؤں

. (" ماثيه ضميمه انجام آنخم" ص ۱۸ " روحانی نزائن" م ۳۰۲ تا ۱۱

(" ماثيه مبيمه انجام آتخم" م ۴۵" روحاني فزائن" م ۳۰۹ تا)

معارف سے فائدہ اٹھا آ ہے اور مجھے تول کر آ ہے محر ریڈ بول (زنا کارول) کی اولاد

جن کے دلوں پر خدانے مرکر دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے "۔

كتيول سے برھ كئ ين"-

ج ۳)

ہے جس نے دنیا میں اعلان کیا تھا۔

ج ۱۳)

(ترجم) وعمن عارے بابانوں (بنگل) کے فزیر ہو گئے اور ان کی مورتی

۱۰ (جو مخص) انی شرارت سے بار بار کے گا (کہ بادری آ تھم کے زندہ رہے ے مرزامان کی پش مولی ظار) کہ عیمائوں کی فتح ہوئی اور کھ شرم وحاکو کام نیں لائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انساف کی روسے جولب دے سکے 'انکار اور زبان درازی ہے باز نمیں آئے گا اور حاری فنح کا قائل نمیں ہوگا' تو ساف سمجما جادے گاکہ اس کو ولد الحرام بننے کاشوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔"

" یو رپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے فقعان پنچایا ہے ' اس کا سب توبید تا كد عين عليه السلام شراب باكرت سے شايد كى يادى كى دج سے يا يانى عادت كى وجد سے " - (" كشتى نوح " م ١٥ عاشيه " روحانى خوائى " م ١١٠ جوا) ١١ - "ميح كا چال چلن كيا تما - ايك كماؤيو، شرابي، ند زايد، ند عايد، ند حق كا برستار ' متكبر' خود بين ' خدائى كا دعويٰ كرنے والا"۔ (" كمتوبات احمديہ" ' ص ٢٣٠٢٣ '

(برتن سے وی میکا ب جو اس میں ہو آب بداس مخص کی اخلاقی مالت کا نشد

برتر ہر ایک بدے دہ ہے جو بدنبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا کی ہے ("در مثین "م س ۱۱" قادیان کے آرب اور ہم و روحانی ٹرائن " م ۴۵۸ ، ۲۰۲)

(«انوار الاسلام "من ۳۰" روحانی خزائن "من ۳۱" ج۹)

ان العدى صاروا حنازير لفلا' نسائهم من دونهن الاكلب-("نحم البدأي" ص ١٠ "روحاني حزائن " ص ٥٣ )

انی مری اخلاق محری نے نامحانہ انداز میں تکساہے: گالیاں س کر دعا دویا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیمو تم رکھاؤ انکسار (" در عثین " ص ۱۱۳" روحانی خزائن " م ۱۳۴ ج ۲۱)

ناظرین کرام اایک طرف مرزا صاحب کے اس نامحانہ انداز کو ملاحقہ فرمائیں اور دو سرى طرف ان كى مندرجد بالا كالول كو- ي ب ب واعظال کیس جلوه بر محراب و منبر ی کند چل مخلوت می روند آل کار ویکر می کند

## حواثي

<u> ተ----</u> ለ

(۱) ہم مرزا ماحب کے مریدوں کو افترا مرزائی نمیں کتے بلکہ ان کے لیے مرزائی مزت کا نام ہے۔ ادرے پاس اس کی ایک نمایت می متعد سد ہے اور وہ بدک مرزا ماحب آ نجمانی کی زندگی میں سالانہ جلسے موقع پر بیکووں کے جمعے میں ایک قدیدہ پر عامیا ، جس میں مرزا ساحب کے مردوں کی مباللہ آبیر تعریقیں کی محتمی۔ جب مولوی محد علی صاحب ایم اے ' طال امیر جماعت احمدید فاہور کی تعریف کاوقت آیا تو ان کی تعریف میں یہ شعر تھا:

کیا ہے راز لحثت از بام جس نے میںویت کا ک دو یں' کی دو یں' کی یں کے مردائ

(اخبار "بدر " ۱۲ بنوری ۱۹۰۷ء) يه قسيده مير قائم على اليفر "فاروق" في مجع عام من برما بس كو بم اجاع است مرزائي كيس وعاب لف يدب كرخود مرزا ماحب يعي اس براهار دارانتي سي كيا-اس واقد سے معلوم ہو آہے کہ مرزا ساحب کے مرد اس نام کو پند کرتے ہیں اس لئے قادیانی اور لا بوري دونوں مرزائي بيں - (اخر) مین ریلی سیش ۔ (r)

میں اس طرز انشاء کا ذمہ دار نہیں ۱۲ (اخر) (۳) (F)

سلطان انظم کی ارود لماحظه او ند کر کو مونث بنا دیا۔ کیوں ند ابو مجدو جو ابوئے - (انشر) سلطان اهم کی تعیج و بلغ اردو لما مظه مو - (اخر) (6)

لاہوری مرزائی بی کماکرتے ہیں۔ (اخر) (T)

مرے نشان تین لاکھ تک وسنج بیں۔ ("حقیقت الوی" م ١٨٠ "روماني فزائن" (4)

ص ٢٠ ج ٢٢) مير - تقريباً دس لا كه نشان بي - ("براين احرب" حصر بنيم من ١١ "روماني ص ۲∠'ج۲۱)

مرزا صاحب نے وو سری جگہ مجی تقدیر مرم کے یک منے کیے ہیں کہ جو تبدیل نہ ہو سکے (A) ميساك فرات ين يموا اس كايد مطلب كد ابيد الذير مرم ب اس على تبديل فين

موگ \_ " ("ابشري" جلد دوم من ۱۸)

ثب دعدہ کی کی انظاری کیا قیامت ہا <u>5</u> ب

کھتی فار بن کر ہے ملک پھولوں کے بستر کی

اگر محری بیم کا ناح مرزا ماحب سے ہو جا آ قو مرزا ماحب کی حمد اور تعریف ہوتی۔

احمرى دوستوا فكاح ند بونے سے مرزا صاحب كى رسوائى د زلت يوئى يا نسم؟ (افتر)

مرزا ماحب فحری يم كے ساتھ نكاح موجانے كواپ مسيح موعود مون كافتان قرار

دے رہے ہیں۔ چو تک مرزا صاحب کا یہ نکاح نہیں ہوا اس لئے مرزا صاحب بقول خود مسج موعود ز ہوئے۔

ہوا ب مرقی کا فیعلد اچھا میرے حق میں + زلخانے کیا خود پاکد اس ماہ کھال کا (اختر) ی ب " ماروں محمنا اور پھونے آ کھ" توب کی رشتہ واروں نے اور ملت وی منی (11")

سلطان محدكو- (اخر) بلكه ۲۰ اپریل ۱۹۳۴ء تک۔

دوسرى بكرى سے مراوسلطان محد شو بر محدى يلم كى وفات ب- (اخر) (IF) مرزائج جواب دو کہ دو مری جز کے بورانہ ہونے سے مرزا صاحب آنجمانی بقول خود کیا

ہوئے؟ ع اگر موض کریں کے قوشکایت ہوگی (اخر) مرزا صاحب نے "انجام آپخم" ص ١١ و" ضمير " ص ٩٥٠ ميں بھي اے دعده الحي قرار ویا ہے۔ (اخر)

بك ايريل ١٩٣٠ء تك-(14) مرم ابرام سے اسم مفول کا میغد ہے جس کے مضے میں: ند نلنے والا۔ علم الحي مرزا

(FF)

محيّه ("ابشري" جلد دوم م ٩٩)

(FF)

(r4)

(FA)

(44)

(٣٠)

(1"1) لے عار اعرب اوا کرد (اخر) مطلب ندارد (FF)

مكن بي محرابث اى فوے ك الث كر بزنے كى دج سے بو مرزائد إكيا كتے بو؟ (افتر)

قادیانی ۱۲ اگست ۱۹۰۱ ("مجمور اشتمارات" م ۵۹۰ جس) مرزائیوا امحاب الغیل کی طرح کون نابود ہوا (اختر)

مهاراج اتنی نظلی (اختر)

خدا تعالی کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شزادے کملاتے ہیں۔ یہ خدا تعالی کی طرف سے

"بستر میش" مرزاجی کاالهام ہے۔ ("البشر ی" جلد دوم 'ص ۸۸)

مبدا تکیم خال کے اس فقرہ کا رہ ہے کہ جو جھے کاذب اور شریر قرار دے کر کمتا ہے کہ صادق کے سائے شریبا ہو جائے گا۔ کویا میں کاذب ہوں اور وہ صاوق اور وہ مرد صار لے ہے اور میں شریر اور خدا تعالی اس کے ردیس فرما آ ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ میں وہ سلامتی کے شزادے کملاتے میں۔ ذات کی موت اور ذات کا عذاب ان کو نعیب نمیں ہوگا۔ اگر ایبا ہو تو دنیا تیاہ ہو جائے اور صادق اور کازب میں کوئی امرخارق ند رہے "مجموعہ اشتمارات" می ۵۵۹ جسم) (۲۳) اس فقرہ میں میدا تھیم خال خاطب ہے اور فرشتوں کی تھینی ہوئی کوارے آسانی عذاب مراد ہے ك جو بغير ذريد انساني إلمول ك ظاهر موكا- ("مجور اشتمارات" م ٥٦٠ حس) (۲۵) کینی تونے میہ فور نہ کی کہ کیا اس زمانہ میں اور اس نازک دقت میں امت فحریہ کے ليے كى د جال كى ضرورت بے ياكى مصلح اور مجددكى - ("رو حانی تزائن" م ٠٥٠٠ جس) (٢٦) ليخى اس يمر، فد اصادق اور كاذب ين فرق كرك وكملا - توجانا ب كد صادق اور سلح كون ب 'اس فقره العاميه من مبدا كليم خال كاس قول كاردب 'جوده كتاب كه مادق ك سائ شرير فا يو جائ كاليلي في كله وه اب تيك صادق فحرا آب- قدا فرا آب كه و صادق نسی ہے۔ میں صادق اور کازب میں فرق کر کے وکھاؤں گا۔ الشتر مرزا غلام احد مسيح مومود

مرزائر اا بمان سے بتانا مرزا صاحب ابھی ہلاک ہوئے میں یا نہیں؟ (اختر)

مرزا صاحب کے مریدوا مرزا صاحب کی بید دعامنقور ہوئی یا نسی ؟ (اختر)

احمدی دوستوا مرزاصاحب کے یہ الهام غیرمعقول ادر بیودہ میں یا نہیں؟ (اخرَ)

لاہوری مرزائوا ہم تمارے " على ويروزي ني " كے المالت شائع كررہے ميں 'اس

- مادب نے بھی اس کے کی بھنے گئے۔ (افر) (r ·)
- (11)

(۳۳) لاہوری مرزائرا ہے کان ہے؟
(۳۳) امیری دوستوا تسارے مجدو کو پاوچود و موٹی اہمام کے عاج کے مینے معلوم نہ ہوئے۔
رائے تسلقات کی وجہ سے بمین تسادی خاطر متطور ہے 'اس لئے تم اس کے شینے تادیجے ہیں۔
سنوا عاج کے مینے ہیں استوان کیل ( انجی دانت 'مرکین و گرین تحقی اللغات۔ یمی رہا عاج کے کے ہوئے تارار ب انجی دانت یا گویہ کے ( انتز)

سمنے ہوئے ہماراب ہمیں 1000ء و حرب عداسیو ہو ہے۔ ساز ہمیں (10) مرزا صاحب نے "اوزال اواہم" \* 140" روطانی توائن" ' مہ 100" ہج آ) عمل تکما ہے "العت بازی مدیقوں کا کام فیمی " مومن لعان فیمی ہو یا" عیمن بمال ہزار ہزار لعت پر ما رہے ہیں۔ مرزائع ایکے "ازال اواہم" کے آئی حوالہ کو دیکمواور پھرائے حضرت مرزا صاحب کی ان لعنقوں کا صاحبہ کرکے چاؤکہ کیا مرزا صاحب حسب اقراد خودموس نے 19 (فر

تحفظ ختم نبوت اور شفاعت محمد ی علیت اگر آپ قیامت کے دن محمد عربی علیت کی شفاعت اگر آپ قیامت کے دن محمد عربی علیت کی شفاعت چاہتے ہیں اور آپ علیت کے جندے کے بنیج جگہ فاور مرزا فام تر قادیانی کی امت اور جماعت کے مقلیط میں آنا پرنے گا۔ کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں ؟۔

رکیم العصر حضر ت مولانا محمد لوسف لدھیانوی گا)



124 مرزائوں نے ایک مخلت "ختم نبوت اور بزرگان امت" پاکتان اور بندوستان من به تعداد كثير تقتيم كيا ب- بعفاث كيا ب، وجل و فريب اور عبارات سلف کی قطع و برید کا ایک شاطراند مجوعہ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ ملک كى اكثريت علوم دين اور على زبان سے واقف ب ننه عوام كو تمام كمامي ميرين نه سمایں اللق كر كے مطالعه كى فرصت ب نه بى وہ تمام مسلمان جن كے باتھوں ميں

ے۔

ناقابل اعتبار روايت

كذب و افتراء كايد لپنده بنيج كا علائ اسلام سے ان عبارات كو سمجھنے كى كوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ بعض اشخاص اس سے مناثر ہو کر قادیانی نبوت کے گردیدہ ہو جائمیں ادر اس طرح چند مسلمافوں کو قادیانی نبوت کا طلقہ گجوش بتایا جا کے۔

ورامل یے پغلت مودودی صاحب کے کاپید ختم نبوت کا روعمل ہے۔ اس میں قادیا نیوں کا ردے مخن مورودی صاحب کی طرف ہے۔ مرزائیوں نے مورودی صاحب

کو متعدد بارچیننج دیا ہے کہ ہمارے اس پمغلث کا جواب لکھے۔ قادیانی پمغلث کو شائع ہوے ایک سال سے زائد عرصہ گزر میا ہے 'مودودی صاحب نے خاموثی افتیار کر ر کمی ہے۔ شایر وہ بزرگان امت ہر قادیاندل کے عائد کروہ افتراؤل کا جواب لکھنا ا بن النع اوقات مجمع بول في- متعدد دي طنول في عمول ادر جناب مردار محد خال صاحب لغاری رئیس اعظم چونی ضلع وریه عازی خال نے خصوصاً ارشاد فرمایا ك آب اكابرين امت بر لكائ مح بمثانات كاجواب شائع كريس باكد عامت المسليين بر قاریانی تحریفات کی حقیقت واضح ہو جائے۔ ان مختمر اور اق میں اجمالی تبمرہ کیا جا آ

مروائی: مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آیت خاتم النہیں کے نزول کے پانچ سال بعد این فرزند ارجمند حفرت ابرائیم کی وفات پر فرائے ہیں۔ لو علش لکان صديقانيها (البن ماج" جلدا من ٢٣٠ كتاب "الجائز") اكر ميرا بينا (ابرايم) زنده رہتا تو ضرور مدیق نی برآ۔ گویا آیت فاتم النبین مانب زادہ ابرائیم کے نی بنے میں روک نہ تقی۔ محض ان کا وفات یا جانا ان کے نی بنے میں روک تھا۔ (پھلٹ

زکور ص۳)

جواب : مردائوں نے ابن ماجہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس كتاب

میں ای روایت کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ

() بعض محد ثمین نے اس کی صحت میں کلام کیا ہے۔ (۲) لو عاش ابراهیم لکان نیا قال النووی فی تهذیبه هذا الحدیث باطل

("موضوعات كير" ص٥٨) امام نوويٌ فراتے بين كه "أكر ابراہيم زنده ربتا تو نبي موآ"

یہ باطل مدیث ہے۔

(r) قال ابن عبدالبر في تمهيده لا ادرى ماهذا ("موضوعات كبير" ص٥٨) محدث اعظم معرت علامه ابن عبدالبررحته الله عليه تميد من فرات بي كه من نس

جانا كه يه روايت كيا ب؟

(m) فيخ عيدالحق صاحب محدث والوى رحمته الله عليه "مارج النبوت" جلد ووم على ٢١٨ من تحرير فرات بي كد اس صديث كي سند من ابو شيبه ابرايم بن عمان ب عجو ضعیف ہے۔ اس راوی کے متعلق بلندیایہ محدثین کرام کے ارشادات ہیں۔

(۵) گفتہ نیں ہے۔ (حطرت الم احمد بن طنبل محضرت الم يجي،

حضرت امام داؤد)

(١) مكرمديث ب- (حفرت الم تذي) (2) حروك الحديث بيد (معرت الم نساق)

(A) اس کا اعتبار نہیں۔ (عطرت امام جوز جاتی) ضيف الحديث ہے۔ معرت الم ابوحام

المعنف ب- اس كى صدف ند لكمي جائد اس في علم س معر صديثين

روايت كي بن- ("تمذيب التهديب" طد اول مسهم ١٣٥-١١٠٥) (مرزائیول کی مندرجہ بالا نقل کردہ صدیث بھی تھم بی سے روایت ہے) یہ حال ہے اس روایت کی صحت کا 'جس کو مرزائیوں فراہتے باطل عقیدہ "اجرائ نبت" كى توثيق كے ليے بيش كي ن اس روایت میں جرف لو ہے ، جو افتاع اور نامکتات کے لیے استعال ہو آ

ب- جي باري تعالى كا ارشاد ب لو كان فيهما الهدالا الله لفسدتا (انبيا نبر٢٣) أكر (زمین و آسان) دونوں میں اللہ تعالی کے سوا معبود ہو یا تو دونوں بکر جاتے جیسے دو

مخص نیس ہوگا جے اللہ تعالی لوگوں کے لیے شریعت وے کر مامور کرے۔ یعنی نی شريت لات والا تي نه بوكا " مخضرت صلى الله عليه وسلم ك بعد مجرو كمي أي كا آنا

جن حضرات نے الی عبارات لکھی ہیں' ان کے پیش نظر تمن امور تھے۔ اول : حضرت مسيح عليه السلام كا تشريف لانا بظاهر آيت فاتم السين اور

روم : صحت لم بيق من النبوت الاالمبشرات (ترت ے سوائے مِعْرات کے کچھ باقی نمیں) میں نبوت کے ایک جز کو باقی کما گیا ہے۔ یہ صدعث عطی

سوم: بعض علاء صوفياء كو وى و الهام سے نوازا جانا ب جس سے باوى

ان تیوں امور کے متعلق حضرت میخ می الدین ابن عربی رحت الله علیہ نے

وان عيسي عليد السلام اذا نزل مايحكم الابشريعه محمد صلى

خدا نمیں ہو یکتے۔ ای طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ نہ رہ یکتے تھے اور نہ

محال نسيس ' بلكه نئ شريعت والا البته متنع ب"-

صدیث لانبی بعدی کے منافی مطوم ہوتا ہے۔

طور پر مدیث لانبی بعدی کے کالف نظر آتی ہے۔

النظرمين ختم نبوت سے تعارض معلوم ہو آ ہے۔

تح یر فرمایا ہے۔ امرادل محے متعلق فرماتے ہیں۔

ي ہو یجئے تھے۔

بىتان عظيم

حفرات معاذ الله مردائيوں كى طرح امت محرية من غير تشهمي نبوت ك اجراء ك

مردا کیوں نے اس پیغلٹ میں بارہ اکابرین امت پر عظیم بہتان لگایا ہے کہ بیہ

قائل تصد این باطل عقیدہ کے اثبات کے لیے انہوں نے بررگان وین کے چد

اقوال فقل کیے ہیں کہ "کوئی نی شرع ناتخ لے کر نسیں آئے گا" "اب کوئی ایسا

الله عليه وسلم ("نتوحات مكيه" نها 'باب٣٣ م٠٥٥)

"اور حضرت میسی علیه السلام جب نازل بول گ تو وه مرف حضرت نی کریم صلی الله علیه وسلم می کی شرحت کے مطابق فیصله کریں گے"-امر دوم کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

قائت عائشتة اول مابدى بدرسول الله صلى الله علد وسلم من الوحى الروبا لكان لا برى روبا الاخرجت مثل فلق الصبح وهى التي ابقى الله على الصلمين وهى من اجزاء النبوة فما ارتفعت النبوة بالكليد ولهذا قلنا انما ارتفعت نبوه التشريع فهذا معنى لا نبى بعده ("تومات كم" ج" باب عداموال ٢٥)

"ام الموسنين حظرت عائقہ مديقة رضى الله تعالى عنا بدوايت بد حضور مرود كا كتات على الله عليه وسلم وى بيلے بچ نواب نظر آتے تھے۔ جو چخ جت وہ خارج ميں محك دوشن ك طرح آتى تقى اور بد وہ چے ب جو الله تعالى في مسلمانوں پہلی محک اور بد خواب نبوت كے اجزاء ميں ہے ہے۔ ہيں اس انظرار ب كل طور پر نبوت شم ميں بدتى اور اور اى وجہ ہے ہم نے كما ہے۔ الى بعد منور كے بعد نبوت شميعى باتى نسي كوكا دوا اى وجہ ہے ہے كما تا كا محل اور معرات الى محل اور اى وجہ ہے ہے كما تا كي الله سالم الله اور معرات الى محل اور يا محل اور اى وجہ ہے ہے كما تا كا كا محل اور اى وجہ ہے ہے كما تا كا كا محل اور اى وجہ ہے ہے كہ حضور كے بعد نبوت شميعى باتى نسي كوكار دوا ء

صالحہ اور میترات بالی ہیں۔۔ اس ارشاد سے بیا جات روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کیا خواب نبوت کا ایک ج ہے اور رویا صالحہ می غیر تشہیعی نبوت ہے، جو امت محمدید میں جاری ہے اور حدیث لانسی ہمدی کا بیہ سمن ہے کہ حضور کے بعد نبوت تشہیعی باتی نسمی اور غیر تشہیعی نبوت یعنی رویا صالحہ اور میشرات باتی ہیں اور بیہ نبوت کا ایک ج ب

امر سوم کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

فلا ولياء والا نبياء الخبر خاصه ولانبياء الشرائع والرسل

الغبر والعكم ("نُوَمات كيه" ج٢، باب١٥٨، ص٢٥٤) "انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالی کی طرف سے الهام (خبر فاصه) کے ذریعہ

خصوصی خبردی جاتی ہے اور انبیاء کے لیے تجمعی احکام نازل ہوتے ہیں اور رسول کے لیے خربھی ہوتی ہے اور دو مروں کو عظم کرتا بھی ہوتا

ے"۔

حضرت من محمّ الله عليه في اس عبارت من اولياء اور انبياء كو خراور وحي میں ظاہرا مشترک قرار دے کر شریعت کا اختصاص صرف انبیاء علیم السلام کے لیے

کیا ہے اور رسالت کا مقام اس سے بھی بلند بنایا ہے۔ ان پر تشہیعی احکام بھی نازل ہوتے ہیں اور ان کا فرض منصبی دو سروں کو تھم کرنا بھی ہو تا ہے۔

حضرت مجع اکبر نے تو حوانات کی فطرتی ہدایت کو بھی نبوت کا نام دیا ہے۔

وهذه النبوة ساريدفي الحيوان مثل قولد تعالى واوسى ربك الى ، النعل ("فوطت مكيد" ج" بابده" ص ٢٥٠)

"اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما آ ہے اور تیرے رب نے شمد کی کھی کو دحی گی"۔

حضرت ابن عربي محورث، كده، لمي، جيكل، چوب، جيكاور، الو

اور شد کی مھی وغیرہ حوانات میں بھی نبوت جاری تشکیم کرتے ہیں۔ کیا

مرزائي "قادياني نبوت" كواي قبيل ے مجھتے ہيں؟

مندرجه بالا اقتباسات ہے رہے حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت کھنح ا كبرٌ تشهعي اور غير تشهعي نبوت كا جو فرق بيان فرمات بين ان كابيه مطلب بركز نہیں کہ حضور مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمسی کو نبوت و رسالت مل عتى بى كىن تشهيعى نيى بوسكى بلك ده توبيه فرمات بي كه جو وى نى و رسول بر نازل ہوتی ہے وہ تشہعی بی ہوتی ہے اس میں اوا مرو نواحی ہوتے ہیں۔ حضور نی كريم صلى الله عليه وسلم كے بعد كى بروى تشريعى نازل نه موكى اس ليے حضور صلى

الله عليه وسلم كے بعد كوئى ني نسي بو سكا۔ البت حضرت عيلى عليه السلام ني الله

نازل ہوں کے اور وہ بھی شریعت محمید پر عمل کریں گے۔ نیز نبوت کا ایک جز مبشرات قامت مك باتى ب اور بعض خواص كو الهام اور وى ولايت بوسكى بالكن كى ير

نی ادر رسول کا لفظ برگز نسی بولا جا سکا۔ فرماتے بن: كذالك اسم النبي زال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه

زال التشريع المنزل من عندالله بالوحي بعده صلى الله عليه وسلم

"ای طرح سے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نی کا لفظ کی پر

نیں بولا جا سکا کیونک آپ کے بعد وی جو تشہمی صورت یں صرف نی

مطلب واضح ہے کہ نی وہ ہو آ ہے جو تشہعی احکام لا آ ہے۔ حضور سرور كائلت صلى الله عليه وسلم كے بعد احكام شريعه (اوا مرو نوابى) كا نازل موما ممتع اور

قادياني اعتراض: ام المومنين حفرت عائشه صديقه رضي الله عنها محابه كو كاطب كرك فراتي بي- قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لانبي بعده ("در مسور" ج٥ مع ٢٠٠٠ "و كمله مجمع البحار" ص٨٥) كه اب لوكو! تخفرت صلى الله عليه وسلم كو خاتم الانبياء تو ضرور كو- عمريه نه كوكه آپ ك بعد كى حتم كانى نہ آئے گا۔ کس لطیف انداز میں فرماتی ہیں کہ اے مسلمانو! کمی لانبی بعدی کے الفاظ سے ٹھوکر ند کھانا۔ فاتم النين كى طرف نگاہ ركھنا كريد ند كمناكر آپ كے بعد

جواب : کتنا صریح جموث اور بہتان عظیم ہے ام المومنین حضرت صدیقہ رضى الله تعالى عنها يركه وه "فراتى بين اب مسلمانو! بمى لانبى بعدى ك الناظ ست ٹھوکر نہ کھایا۔ اگر امت مرزائیہ معرت ام الموشین کے یہ افغاظ دنیا کی کس کتاب ے دکھا دے تو ہم اے ایک بڑار روپیہ نفز انعام دیں گے۔ اگر نہ دکھا کے اور بقیناً

("فتوحات مكيد" ج٢ م ٥٨٥ بإب٣٢ سوال٢٥)

ری آتی ہے۔ بیشہ کے لیے خم ہوچک ہے"۔

محال ہے۔ اس لیے کسی پر لفظ نبی کا اطلاق نمیں ہو سکتا۔ ام المومنين حفزت عائشه صديقه رضى الله عنما يربهتان عظيم

كوئى ني نسي - (يمفلت ندكور مس وس)

مم نه وكما سك كى توبيه سجم في كم جموع بتان باند عند والول سح ليه الله تعالى كا ارثاد ب- لعنت الله غلى الكاذيين-جل قولوا اندخاتم الانبياء ولا تقولو الا نبي بعده كي حفرت ام

المومنین کی طرف نسبت یہ ایبا قول ہے کہ ونیا کی نمی متھ کتاب میں اس کی شد

· اگر بالفرض اس بے سند قول کو سمج تشکیم کیا جائے تو اس سے مراد سے ہوگ ك نصوص تلعيد كے بيش نظر حفرت منع عليه الطام تشريف لائي عليه اس ليے بيد نه كوك كوكى ني آئ كا نسي- بال حنور ني كريم صلى الله عليه وسلم كو خاتم الانبيا كو ، جس مح من جي ك حضور صلى الله عليه وسلم كي بعد كوئي في بيدا نه بوكا يا كوئي

فتم بوت کے متعلق حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها کا وہی عقیدہ ب جو قرآن مجيد' احاديث نبوي' اجماع محابه اور اجماع امت ے ابت ب ك حضور مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ آپ نے فرمایا۔

عن عائشتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعدي من النبوة غئى الا المبشرات قالو ايا رسول اللدما المبشرات قال الرويا الصالحه يرها الرجل اوترى له ("مند احم" ج١، م١٤٠) "كر

"حضرت صديقه فراتي بي كه حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمایا که میرب بعد نبوت سے کچھ بھی باتی سیں۔ بال مرف مبشرات باتی رہ مے بیں۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا چڑ ہے؟ حضور نے فرایا کہ اچھے خواب ہیں۔ آدمی خود ان کو دیکھٹا ہے یا اس کے حق میں

کسی مرزائی مناظر کو ہمت نسیں ہونی کہ میرے اس چیلنج کو منظور کر تکے۔

نیا نبی مبعوث نه ہوگا۔

ا لعمال")

کوئی دو سرا آدی دیکھتا ہے"۔

سی ۔ میں نے بیسیول مناظروں میں قاویانی مبلغین کو انعای چیلنج ویا کہ اگر حفرت

صديقه رضى الله تعالى عنها تك المن قول كى شد وكها دو تو دى ميزار دويد اندام لو

حضرت امام محرطا ہر رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق فریب

مرزائی اعتراض: حرب امام صاحب مصنف "جج ابمار" کلتے ہیں یعنی حضرت عالی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عالی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاتم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاتم السّمتان خاتم السّمتان خاتم السّمتان کیا کہ لیکن لا نبی بعدی فران استعال نے کیا کہ لائیں بعدی فران کے حضور معلی اللہ علیہ وسلم کی مراویہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایا تی نسی آسکا اللہ علیہ وسلم کی مراویہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایا تی نسی آسکا اللہ علیہ وسلم کی مراویہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایا تی نسی آسکا اللہ علیہ وسلم کی مراویہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایا تی نسی آسکا اللہ علیہ وسلم کی مراویہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایا تی نسی آسکا اللہ علیہ وسلم کی مراویہ کے اللہ اللہ علیہ کیا ہے۔ ("محلد مجمع البحار" میں ۸۵)

جواب: ویا می سب سے برا دوس کا باز وہ فض ب ، جو دین و ذہب کے معلق فریب وے کر لوکوں کو کمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ شاید موجوہ دور میں ذہبی دموکا دی مرزائیوں کے لیے اللت ہو چکل ہے۔ اس لیے انہوں نے کمل عبارت ورخ نمیں کی ، بکدا قبل اور مابعد کو چھوؤ کر ایک جند شخص انہوں نے اپنے لیے منید مجہا، تقل کر وا۔ یم یوری عبارت افل کرتے ہیں اکر عامت المسلمين پر قاروائيوں

ک خات داخی بر باشد.
وفی حدیث عیسی اندیتش العنزید و بکسر الصلیب و یزید فی
العلال ای یزید فی حلال نفسه بان بتزوج و یونلد و کان لم بتزوج
قبل رفعدالی السماء فزاد بعد الهبوط فی العلال فعنیڈ یومن کل احد
من اهل الکتب بتیتن باندیشر و عن عائشته قولوا اندخاتم الانبیاء
ولا تقولوا لا نبی بعد، وهذا ناظرا الی نزول عیسی و هذا ایضا
لاینافی حدیث لانبی بعدی لاند اوادلا نبی ینسخ شرعب ("عمل تحم

ر بیاں سیمیہ) "اور صدیث میں ہے کہ نزول کے بعد میسی علیہ السلام خزر کو قتل تریں گے اور مسلیب کو تو ٹریں گے اور طال چڑوار میں زیادتی کریں گے میٹی فکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگہ آسان پر جانے ہے پہلے انسوں نے فکاح نہ کیا تھا۔ ان کے آسان نے اثرنے کے بعد طال میں اضافہ ہوگا۔ (اولاد ہوگی) اس زمانہ میں ہرایک الل کتاب ان ہر ایمان لائے گا کہ یقینا ہے بشر رسول ہیں اور فضرت عائشہ صدیقتہ رسنی اللہ تعالی عنها

نہ کو کہ آپ کے بعد کوئی نی آنے والا سیں۔ یہ صدیقة کا فرمان لاتقولوا لانبی بعده اس بات کے منظرے کہ عینی علیہ اللام آسان

ے نازل ہوں کے اور حفرت میٹی علیہ السلام کا نزول صدیث لانی بعدی کے مخالف نمیں اس لیے کہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ کوئی ایبا نی نمیں

آئے گا جو حضور کے دین کا نامنے ہو"۔

واضح بیان ب که اگر لاتقولوا لا نبی بعد، حفرت الموسین کا مقوله ثابت بو

مرزائی اعتراض: تعوف کے امام حفرت ابن علی لکستے ہیں (ترجم) وہ نبوت جو انخفرت ملى الله عليه وسلم كے آنے سے فتم ہوئى ب، وہ مرف شريعت وال نبوت ب نه كه مقام نبوت بى اب الى شريعت نسي آ كتى، جو الخضرت ملى الله عليه وسلم كى شريعت كو منسوخ قرار دے يا آپ كى شريعت مي كوئى علم زاك حرے۔ یی معنی اس مدیث کے میں کہ ان الرسالتہ والنبوۃ قد انقطعت کہ اب رسالت اور نبوت منقطع ہو تھ ہے۔ میرے بعد نہ رسول ہے ' نہ نبی۔ یعنی کوئی ایسا ئی نس ہوگا ، ہو ایک شریعت پر ہو ، جو میری شریعت کے طلاف ہو ، بلکہ جب مجمی ہی آئے کا و وہ میری شریعت کے آبع ہوگا۔" ("فتومات مکید" ج" مس") مزالی

11

جائے تو اس کا مفهوم يہ ہے ك حفرت ميح عليه السلام كا آسان سے زول ہوگا۔ ان کا تشریف لانا صدیث لانبی بعدی کے ظاف نیں۔ اس لیے کہ صدیث کا مطلب ب ہے کہ کوئی ایبا نبی نمیں آ سکا' جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منسوخ کر دے اور حعرت میل علیہ السلام تو حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لے تشریف لائم سے نہ کہ اسلامی تعلیمات کو منوخ کرنے کے لیے۔

حضرت محی الدین ابن عربی رحمته الله علیه بر افتراء

زیکن' صr)

فرماتی میں کہ حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کمو اور ب

I۳۵ جواب: ہم اور ای کتاب "فوقات کے" سے چد عبارات نقل کر بجے ہیں کہ جن ہے روز روش کی طرح طاہر ہے کہ حصرت فیخ می الدین ابن عمل رحت ۔ اللہ علیہ کی تحقیق اور بعقیدہ یہ تھا کہ نبی وہ ہو آ ہے جو شریعت لا آ ہے۔ حضور نبی كريم صلى ألله عليه وسلم ك بعد كونى شريعت سي لائ كا اور ند ممى ك معلق لفظ ني استعال كيا جائ كا- وه ولايت الهام اور مبشرات كو امت يس جاري مانت بي اور ای کو فیر تشہمی نبوت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ حفرت می علیہ السلام ك آمان سے زول كے قائل ين- آمد ثانى كے بعد حعرت مع ير كمى ف ادامرو

نوای کا زول نمیں انے۔ ان کا عقیدہ یہ ب کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ نی عفرت

عین علیہ اللام حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امنی کی حیثیت سے تشریف

لائیں کے وہ شریعت محمید کو منسوخ نہ کریں مے بلکہ ای شریعت کی متابعت کریں

جرت اور بزار جرت ب امت مرزائي يرك ان ك قاوياني ني ف عفرت مى الدين ابن على رحمته الله عليه اور وحدت الوجود كا عقيده ركف والول ير كافر لحد اور زندائی کا نوی نگایا ہے۔ (وصدت وجود پر مرزا قادیانی کا ایک خط عام مير مباس على ليكن مرزائي بي كد اين في كى نبوت ابت كرنے كے ليے معاز اللہ اى الحد اور زندیق کی پناہ لے رہے ہیں۔ ان کے اس طرز استدلال پر ارسفو کی روح بھی پرک

كر نكى كى راه مي خدمت كى الى تديير كركد تحيد امت ك اندر نبوت ال

جواب: مثنوی شریف کے اس شعرے کی لفظ کا معیٰ نسیں کہ حضور سرور کائنات ملی اللہ طیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی کسی کو ہی مبعوث کرے گا۔ اس شعر کا ۱۲

آنبوت بالى اندرائے"

حفزت مولانا جلال الدين روى رحمته الله عليه كي نسبت وهوكا مرزائی اعتراض: مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں۔

«فكر كن در راه نكو خدمة

جائے (محوی مولانا روم ' دفتر اول ' ص ۵۳)

منوم یہ بے کہ نیک اعمال کے لیے کوشش کرنے سے مومن کو فیضان نبوت سے نوازا جا یا ہے۔ کوئکہ نبوت کمی شیں ' بلکہ وہی ہے۔ حضرت مولانا تو ہر تھی سنت

پرو مرشد کو مجازا نی کتے ہیں۔

پیر حکمت او علیم ست و نبیر وست رامپار نز در دست بی

با ازار نور ني آيد يديد آل ني وتت باشد اے ميد

ورحقیقت علیم و خبیرالله تعالی کی مفات ہیں۔ پیر کو عبازاً علیم و خبیر الله تعالی کی مفات ہیں۔ کونکہ پیر مرد کے احوال و مقامات ہے باخبر ہوتا ہے۔ وہ سرے شعر کا مفہوم ہے کہ

پیران مرد کے لیے مبزلہ نی ہو آ بے کو تک مرد کو پیر کی وساطت سے فیض نبوت

زین حکایت کو آن فتم رسل از ملیک لایزال و لم برا

مردائی پفلٹ میں متوی شریف کے اور تمن شعر نقل کئے ہیں' جن کا ا جرائ نبوت کے باطل عقیدہ سے اتا تعلق بھی سی ' بتنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی

بر ایں خاتم شد است او کہ بجود ادنے بودنے خواہند مرزائی ترجمہ: یعن آب خاتم اس لیے ہوئے کہ آپ بے حل ہیں۔ نیض روحانی کی بخش ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی پہلے ہوا اور نہ آئندہ آپ جیسے ہوں 15

مک ام بنی

و نمودی ہم چو عش بے فام

چوں در آمہ سید آخر الحیان

، حتر

حضرت مولانا روم رحمت الله عليد في بيسيون مقالت ير ختم نبوت كا اعلان كيا ج۔ مردائیں کی آمجوں پر تعب کی ٹی بدھی جد اس لیے اسی مثوی شریف می خم نبت کے اشعار نظر نسی آتے مٹے نمونہ از خردارے مخلف

حاصل ہو تا ہے۔

مقامات کے چد اشعار ورج ویل ہیں۔

مکه شابان چی کرد و دکر

یا رسول الله دمالت دا . تمام این جمه انکار کفران باد ثمان

كا فحرى بيم ك آساني فكاح سه تعاد مثلا:

تے۔ (زیکن ص ۳)

جواب: اس شعر کو الاجرائے نبرت سے کیا تعلق ؟ اس میں تو صفور علیہ ا الملوة والسام کے فضا کل و کمالات اور روحانی فیوش کا تذکرہ ہے۔ یہ قاریاندل کا محض اختر میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ حضور رسالت باب ملی اللہ علیہ و سم کے بعد "اجرائے نبوف" کے قائل بھے' جس کا کوئی ثبوت وہ بیش نبیں کر کے۔

حفرت امام عبدالوباب شعراني رحمته الله عليه بر افتراء

مرزائی اعتراض: امام شعرانی فراتے ہیں۔ (تربسا کر یاد رکھو کہ مطلق نبوت نمیں انھی اور معرف شرمیت والی نبوت بند ہوئی ہے۔ ("الیواقیت و الجواہر" نام" مع)

ن اس کا ایک جواب: حضرت امام شعرانی رحت الله علیه بر افتراء یک دو حضور سرور کا کات معلی الله علید و منم کے بعد سرزا میں کی طرح فیر تشمیعی نبیت کے اجراء کے۔ قائل تھے۔ امام شعرانی نے تشمیعی اور فیر تشمیعی نبیت کی تعتبہ انسیں تمیں امور کے بیش تکر کی ہے۔ جن کا ذکر ہم نے حضرت شخ اکبر کے حوالہ جات سے کر دیا ہے۔ آپ فرات جین

ب مراب عليه السلام اذانزل الى الاوض لا يعكم فينا الا وكذالك عيسى عليه السلام اذانزل الى الاوض لا يعكم فينا الا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ("الواتية و الجوابر" جا" ص٣٨)

 ۱۳۸ وهذا ياب اغلق بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفتح

نمیں ہو تا۔

ای طرح نیوں نے بھی خاتم ہیں"۔

حفزت مولانا عبدالكريم جيلاني رحمته الله عليه بر اتمام

لاياب ("الإنسان كال" جا"ص ١٨، مطبوعه معر)

الاحدالي يوم القيامه ولكن يقي للأولياء وحي الالهام الذي لا

تشويع فيه ("الواتية والجوابر" جم" م ٣٤٠)

وسلم کی وفات کے بعد بند ہوچکا ہے اور قیامت تک کمی کے لیے نیس

ادکام نه بول گے"۔

شعرانی دونوں حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

اس عبارت نے تعلی فیصلہ کر دیا کہ حضرت می الدین ابن علی اور امام وحی نبوت بند ہو چکی ہے بال اولیاء اللہ کو الهام ہوتے ہیں 'جن میں شرعی احکام مین

امام شعرانی نے عقیدہ ختم نبوت کا اظهار قرایا ہاعلم ان الا جماع قد انعقد على اند صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين كما اند خاتم النبيين ("اليواتيت و الجوابر" ج٢ م ٣٧) "جان لے كه اس مختده ير امت كا اجماع منعقد ہے کہ حصرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رسولوں کے ختم کرنے والے میں

قادياني اعتراض: حعرت الم مبدالوباب شعراني فرات من (ترجمه) منحضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت تشریعی بند ہوئی اور انحضرت صلی الله علیه وسلم خاتم السِّن قرار يا مح كونك آب الي كال شريت لائ جو اور كوئى في ند

جواب: حفرت مي الدين ابن على اور حفرت الم شعراني كي طرح حفرت عبدالكريم بيااني كا بمي مي عقيه و تعاكد نبي وه موية سم جس بر وجي تشبعي نازل مو ۱۵

اوامرو نوای سی ہوتے ان الماات کو مشرات کما گیا ہے ان پر نبوت کا اطلاق

کل سکا۔ لیکن اولیاء کے لیے وقی المام ہوتی رہے گی جس میں شری

"اور یه (نزول دمی نبوت کا) دروازه حفرت نبی کریم صلی الله علیه

لي شريعت دے كر مامور كرے" تشريعي اور فير تشريعي كا فرق انس تين وجوه كى بنا رب ، و ہم ترر كر ي بي فتم نوت ك معلق حرت ثاه صاحب ترو فرايا

(۱) نیست محدیدر ایج کس از مرد مان شاد لیکن پغیر خدا است و مر پغیران مین بعد از دے فی منامر ماشد۔" ( فی الرحمان زیر آب خاتم السین) ترجم: حرب فی مسلق ملی الله علیه و هم تعمارے مرون میں سے محی ک باب سس لین خدا تعالی کے پغیریں اور پغیروں پر مربعی صور کے بعد کوئی بی نہ

(r) اقول فاالنبوة انقضت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم

" میں کہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نبوت کا

 (٣) واعلم ان الدجا جلد دون الدجال الا كبر كثيرة ويجمعهم امرو احدو هو انهم يذكرون اسم الله و يدعون الناس البه الي ان

انوں نے کہیں نہیں لکھا کہ حضور علیہ العلوة والسلام کے بعد امت میں سنے نی

مبعوث ہوں کے۔ مرزائیوں میں بہت ہے تو ان کی کوئی عبارت پیش کریں لیکن تمام

امت مرزائيه دم والبيس تك اليي كوئي عبارت پيش نه كر سكے گ-

اور دی تشہعی حضور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سمی بر نازل نہ ہوگ۔

حفرت شاه ولي الله صاحب محدث والوي رحمته الله عليه يربستان

مردائوں نے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر بھی یہ بہتان تراشا ہے کہ آپ بھی حضور ملی الله عليه وسلم كے بعد اجرائے تيت كا حقيده ركھتے تف اس اخراء كا حقق جواب تو العنت الله على الكلامين ي ب معميات كے الفاظ مي كس لفظ كا معنى ب ك حضور مرور كائلت صلى الله عليه وسلم كي امت من ني مبوث ہوں گے؟ حضرت کے الفاظ "اج عِلَق ایا مخص میں ہوگا ہے اللہ تعالی لوگوں کے

ہوگا۔

("عجته الله البالغه" جهام ٥٠١٥)

خاتمه ہو کیانہ

10+

قال فهم من يدعى النبوة (" خميمات البه" ج٢٠ ص٩) "جان لو کہ وجال اکبر سے پہلے مت سے وجال ترسمیں مے اور سب

میں یہ امر مشترک ہوگا کہ اللہ تعالی کا نام لے کر لوگوں کو اس کی طرف د فوت دیں گے۔ ان وجالول میں ہے وہ وجال بھی ہوں گے جو نبوت کا

مرزائوں کے قلوب میں اگر ذرہ بمر بھی خوف خدا اور انساف ہو تو انسی

تمجے لیما جاہیے کہ تعرب شاہ ول اللہ صاحب محدث راوی رحمتہ اللہ علیہ (جنیس مرزائی بارہویں صدی کا مجدو مانتے ہیں) حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے

عليه الواوة والسلام ك مبعوث موت ك بعد خاص مجعين آتخفرت صلى الله عليه وسلم كوبطور وراثت كمالات نبوت كا حاصل مونا آب كے خاتم الرسل موت كے سانى ني بديد بت ورت بال عل شك مت كو- (كتوب نبوام)

جواب: الل مرزائيل كا "اجرائ نوت" ميا باطل عقيده اوركمال حغرت مجدد کے حقائق و معارف حضرت کی مندرجہ بالا عبادت کے کن افغاظ کا منوم ب كد حفور ني كريم ملى الله عليه وسلم كم بعد محى كو نوت ل عتى ب؟ عبارت کا مطلب و یہ ہے کہ حضور کی کال اطلاحت کرنے والوں کو اللہ تعلق کی طرف ے کمالات نبوت عطا کے جاتے ہیں نہ کہ انسی نی بنا دیا جا آ ہے۔ امت کے ذی شان افراد کو کون سے کمالات سے نوازا جاتا ہے؟ معرت مجدد تحرر فراتے ہی۔ مجل قلت حباب و كقارت زلات بشريت و ارتفاع ورجات و مراعات محبت فرشة مرسل كه ازاكل و شرب باك است و كثرت ظهور خورال كه مناسب مقام

ځ?

حطرت مجدد الف الى رحمت الشعليد يربستان

ماد اول "مکتیات امام ریانی رمندان، علیه)

مرزائي اعتراض معترت مجدو الف الى فرائ بي- (ترجم) فاتم الرسل

بعد اجرائے نبوت کے قاکل تھے یا تمام مرمیان نبوت کو دجانوں کا گروہ قرار دیے

و فویٰ کریں گے"۔

والسليمات بي نوسط است. درخل امحاب انبياء عليم العلوة التجات كه به تبعيت و

وفترسوم ع الث مسهم)

(کتوب نبر۲۰۰ حد پنجم ص ۱۳۷ ۱۳۳)

نظر حساب می آسانی معمول الغزشوں کی معلق ورجات کی بلندی الل محد سے الماقات اور کثرت ظمور خوراق ایے کمالات نبوت حضور علیہ السلوة والسلام کے وسیلہ سے امت محمد كر بركزيده افراد كو عطا كے جاتے بين بديد فضائل و كمالات اجرائ نوت ہیں اور چند کمالات نوت کے حصول سے نوت نمیں مل جاتی۔ شجاعت عادت وفیرہ صفات سنہ بھی کمالات نبوت ہیں۔ کیا ہر شجاع اور ہر بخی مسلمان نی بن جا آ

معرت والا اين عقيه و كا اظمار ان الفاظ مبارك مي فرات بن حضرت عيني وعلى نسنا وعليه العلوة والسلام كه از تسان نزول خوابد فرموه متابعت شريعت خاتم الرسل خواج نمود عليه وعليم العلوة والسليمات" (كموّب نمبريه)

ترجد حعرت مینی علی اللام آسان سے ناتل موں کے و آخری رسول ملی

الول انبياء معرت آوم است على نيسنا وعليه وعليم العلوة والسليمات و التميات و آخر شأن و خاتم نبوت شان حفرت مجر رسول الله است عليه وعليهم العلوة

ترجمه . ب ب يبل في حفرت أوم عليه السلام اور جون من سب ، أفر اور ان کی نبوت کو فتم کرنے والے حصرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں۔ صاف الغاظ بي كرب سے بملے حفرت آدم عليه السلام ني مبعوث موت اور سب جیوں کے بعد حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گی۔ اس لیے ŧ۸

الله عليه وسلم كى شريعت كى متابعت كا شرف ماصل مري كـ

والسليمات (كتوبات دفترسوم كتوب نمبريما مو٣٥)

مردائیں کو کون سمجائے کہ حضرت مجدو رحمتہ اللہ علیہ کے ارشاد کے پیش

وراثت باين وولت مثرف كشة أى جوسا انبياء است عليم العلوة والبركات."

نبوت اندوامثال آل باید وانت که حصول دین موصبت ورحق انبیاء علیم السلوة

حضور م آخری نبی ہیں۔

ای ٹربعت کی متابعت کریں ہے۔

ايْريش مر٢٠)

حعزت نواب مدیق حسن خال رحمته الله علیه بر افتراء

مرزائي اعتراض: حعرت نواب صاحب فرات بين لا نبي معلى آيا ب

جس کے معنی نزدیک افل علم کے یہ بین که میرے بعد کوئی نی شرع نام العین بیلی شریعت منوخ کر کے نی شریعت) لے کر نیں آئے گا۔" ("افتراب الباعة"

ص ۱۲۳)

عارے حعرت خاتم السين بي اور ناع جمله شرائع ما كل- آب ك بعد كوئى

اول انبياء أدم عليه السلام بين ادر آخر انبياء محد صلى الله عليه وسلم"- ("معتيدة

مرزائی اعتراض "مولانا عبدالی صاحب فراتے بس- بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے یا زائے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرد سمی تی کا آنا عمال نهيں بلكه نئ شريعت والا البنته متنع ہے۔"(وافع الوسواس فی اثر ابن عباس نیا

جواب معرت عبرالله این ماس رضی الله تعالی عنما سے ایک مدیث 19

جواب: حفرت نواب ماحب رحمته الله عليه كے متعلق اتمام ہے كه وه

حنور نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٣٠ جرائے نبوت" کا معدد و رکھے تھے۔ ان ک کی کاب میں اس خلاف اسلام تھریہ کا شائبہ تک نیں۔ لا نبی بعدی کے

منهوم میں "کوئی نی شرع ناخ نے کر نسی آئے گا۔" اس لیے کما کیا کہ حضرت مستح عليه السلام بعد اذ نزول نی شریعت لا کر شریعت اسلامیه کو منسوخ نه کریں مے بلکہ خود

ان کا اپنا عقیدہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔

نی نہ ہوگا۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور منی ہیں۔

الني" مصنف معرت نواب مديق حن خال من من ١٥ ١١) حعرت مولانا عبدالحي صاحب تكعنوى رحته الله عليه بربتان

موی ہے جس کا معمون سے ب کہ اللہ تعالی نے سات زمنیں پدا کی ہیں اور ہر زمین على انبياء عليم السلام معوث موسئد ايك كروه اس مديث كو قابل اعتبار شي محمتا دو مرا کرده اے معج و معترمانا ہے۔

حطرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوى بانى وارانطوم ويوبند أور حطرت مولانا عبدالمی صاحب مکنتوی اس دو سرے کردہ جس شال ہیں اس مدیث کی تحقیق تشریح ك سلسله عن معرت نافوتي رحمته الله عليان تخدير الناس" اور معرت مولانا

عبدالحي صاحب لكعنوى رحمته الله عليات آيات بينات على وجود الانبياء في العمقات" اور وافع باسواس في اثرا بن عباس" ارود زبان عن اور زجر الناس على از كار اثر

این عباس" علی می تحریر فرائی میں۔ اختمار کے پیش نظریم حصرت مولانا عبدالمی ماحب کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ "پس اس امر کا اعتقاد کرنا جائے کہ خواتم طبقات باتیہ بعد عصر نبویہ نہیں ہوئے یا تمل ہوئے یا ہم عمراور پر تقدیر اتحاد عمروہ تنبع شربیت محرب

ہوں مے اور خم ان کا بر نبت این ملقہ کے اضافی ہوگا اور خم عارب حعرت كا عام بوكا-" (فتوئ مولانا عبد الحي صاحب كلستوك المحقد "تخذير التاس" ص ١٣٧)

معرت كا مفوم يد بيد كد مايت زمنين بين اور مدامن عن ايك آخرى أي ہوگا۔ لین باقی چے زمینوں می سے ہر زمن کے آخری نی حضرت محم معملی ملی اللہ عليه وسلم كے بعد نس ہو سكتے۔" أكر حضوراً كے نانہ كے تمل مون و جائے اعتراض نیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر موں تو ان تمام کی خاتیت ای زعن اور این طبقہ کے لحاظ سے اضافی ہوگ اور حضور مرور کا کات ملی اللہ علیہ وسلم كى خاتيت ان سب كے بعد اور حقيق بوگ اور وہ حضوراً بى كى شريعت كے تميع ہوں عے۔ رہا یہ ارشاد کہ "بعد آخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے یا زالے میں آخضرت صلی الله علیه وسلم کے مجرد کمی ہی کا آنا محال نسیں بلک تی شریعت والا البت متنع ہے" یہ زول معزے سی ملیہ اللام کے ویش اظر فردا؛ ب- حفرت سی حضور! عليه السلوة والسلام كے بعد الل موں مے كوئى نئى شريعت نہ لاكس مے بلكہ حضور عن

کی شریعت پر عمل پیرا بول مے۔

حعرت علامدً ابو شكور سالى كى معدرجه ذيل عبارت نقل قراح ين-

اعلم ان الواجب على كل عاقل ان يعتقبان معمنا كان رسول الله

والأن هو رسول الله وكان غاتم الأنبياء ولا يجوز بعنه ان يكون

احد انبياء ومن ادعى النبوة في زماننا يكون كافرا- (" آرئ مولانا

ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول تھے اور اب بھی رسول میں اور آب نمام جمیوں کو ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد سمی کا نمی بنا جائز نس اور جو آج عارے زائد بی نبوت کا وقوی کے وہ کافرے۔ حفرت مولانا محمد قاسم مداحب نانوتوى رحمته الله عليدير افتراء

مرزائی اعتراض معرت مولانا فحر قاسم صاحب نانوتی بانی مدرسه دایر بند

(الف) "سوموام كے خال مي أو رسول الله معلم كا فائم بونا باي من ب ك آپ کا نانہ انجاء سابق کے نانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نی این محرافل فیم پر روش موگا۔ کہ تقدم و کافر زائی میں بالذات بھر فنیلت نہی پر مقام من یں ولکن وسول اللہ و شاتم النہین قرانا اس مورت یمل کیل کر مجے ہو سک

. (ب) ساكر بالقرض بعد ثالة تبوق عملى الله الله وملم بحرا كول في يدا موال مكر بى فاتيت عمل عن مكم فل ند آسة كار ("فلام الناس" ص١٠)

جواب: قادیانوں کا حفرت نالوقوی رحمت الله علیہ بربحت بوا اتمام ہے کہ وہ حنور نی کرم ملی الله علیه و علم علی بعد اجرائے نبوت" کے مقریف حطرت والا

نراتے ہیں۔

ہے۔" ("تحذر الناس" ص")

عبدالمی لکستوی" جلد اول م ۴۰) جانا مائے کہ برعاقل پر واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ حضور نی کریم

حعرت مولانا عبدالى صاحب مقيده فتم نبوت كے متعلق اينے ايك فتولى يم

نے كتاب تحذير الناس ختم نبوت كے اثبات كے ليے لكسى اور اس ميں ختم نبوت كے ناقاتل زوید دلاکل پیش کئه اس کا موضوع ی خاتیت ذاتی و زمانی و مکانی کی عمایت و حفاظت بعد تخذیر الناس کی سخه ۳ کی عبارت کو ہم عام فعم الفاظ میں پیش کرتے

ظاتیت کی تین اقسام جن (ا) خاتیت مرتی (۲) ظاتیت مکانی (۳) خاتیت زمانی' حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کرنم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت کے تیوں مربوں کے ساتھ متعف ہیں۔ لیکن قابل فوریہ امرے کہ فاتیت کے ان تيوں مراب ميں دلاكل و برابين كے لحاظ سے اعلى اور افضل يا بالفاظ ويكر بالذات و بالاصالت كون سا مرتبه ب؟ عوام تو يه خيال كرتے بيں كه يونك حضور كا زمانه سب انبیاء سے مخر تھائہ صرف اس وجہ سے آپ خاتم الانبیا ہیں۔ امر ی ایک وجہ ہو تو

اس کا مطلب سے ہوگا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا شرب و مجد زمانہ اور مکان کی وجہ سے ہوا حضوراً کی وجہ سے زمان و مکان کا شرف نہ ہوا حالا مک نقدم و آخر زمانی مِن بالذات كوكي نغيلت نهيل بجرمقام مدح مِن ولكن رسول الله و خاتم السين فرمانا کس طرح میج ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ ہے فابت ہوگا کہ حضور کی جلالت شان اور ر فع منزلت ذات کے مناسب حال بالذات خاتیت مرست ہے اور اس اعلیٰ و افضل مرتبہ کے ساتھ فاتیت زانی بھی آپ کے لیے ثابت ہے اور فاتیت مکانی بھی آپ

مزائی محرفین نے اپی روائی چالبازی سے وحوک اور قریب دینے کے لیے "تخذر الناس" كے مغد ٢٨ سے مولد بالا اومورا حوالد نقل كر ديا۔ أكر ده يورى عبارت نقل كروية تو ان كى فريب وى كا يرده جاك مو جاتا اور ان ك فريك ك

قار كين كو علم موجا آك حفرت نانوتوى رحته الله عليه كا ارشاد كيا ب- يورى عبارت الله اكر خاتيت معنى انعاف ذاتى بومف توت ليج جيسا اس بحدال نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول الله صلح اور کمی کو افراد مقصود یا فحلق میں سے مماثل نبوی صلم نیں کمہ علتے بلکہ اس مورت میں فقد انبیا کے افراد خارتی بر آپ کی نعنیات ثابت نه بوکی افراد مقدره بر جی افغایت افغایت ابت بو جائے گی بلک اگر بالفرض بعد زمانه نبوی مسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئ گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کمی اور زمین میں یا فرض بیجئے اس زمین میں کوئی

اور نبي تجويز كيا جائ بالجمله ثبوت الر ذكور دو نامثبت خاتميت بيد معارض و نخالف خاتم النين نبير-" ("تخذير الناس" ص٢٨) اس سے فاہر ہے کہ یمال فاتیت زاتی کا ذکر ہے فاتیت زمانی کا نسی۔ حعرت فراتے ہیں اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد اور کوئی نی ہو تب بھی آپ کی اس فاتیت ذاتی میں کھے فرق فیل آے گا۔ ری فاتیت زانی اس کا یمال کوئی ذکر نیم اگر کوئی بدفتم اسکا مطلب بد سمجے کہ حضور طیہ ا العلوة والسلام کے بعد اور نبی ہو کتے ہیں تو معرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زویک وه کافر موگا ای تحذیر الناس می حضرت تحریر فرماتے ہیں "مو اگر اطلاق اور عموم ب تب تو ثبوت فاتيت ذاني فابرب- ورنه تسليم الروم فاتيت زماني بداات الزاى شرور ابت ب ارحر تعريات نوى مثل انت منى بمنزلدها وون من موسى الا اندلانبی ہمدی او کما قال ہو بقاہر بطرز تدکور ای لفظ فاتم اکسین ہے مانوز ب اس باب من كافى ب كوكمه بيم مضمون ورجه تواتر كو پنج كيا ب بعراس بر .ا جماع بھي منعقد ہوگيا كو الفاظ فدكور بسند متواتر معقول نہ ہوں۔ سوبيا عدم نواتر الفاظ

باوجود تولير معنوي نيال ايها بي موكا جيها توانز اعداد ركعات فرائض و ونز وغيره باوجود مکه الفاظ حدیث مشحر تعداد رکھات متواتر نئیں جیسا اس کا مکر کافر ہے۔ ایبا

ى اس كا مكر بعي (فتم نبوت زماني) كافر بوكا-" (تخذير الناس من ١٠) تمس قدر ﴿ واضح الفاظ مِن كه خاتميت زماني كا منكر اليا ى كافر بب جيها كه دو سری ضرد زیات دین اور تطعیات دین کامنکر کافر ہے۔

۲۳

بالفرض ماتھ ملا كريان كيا ہے۔ باك كسى مفسد كو وهوكا وينے كا موقع نه ال يحكه اكر کوئی جانل کے کہ ایسے مغروضہ کی کیا ضرورت تھی تو اسے باری تعالی کا ارشاد سنا رہ

اے نی آپ کمہ دیجے اگر بالفرض خدا تعالی کا بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے

اس کی عبادت کرنے والوں میں ہوں گا۔

رجمه کرتے ہیں۔

"بكو أكر بالغرض باشد خدارا فرزند بي من نكفستين عبادت كندگان باشم"

مرزائی منطق کی رو ہے اس تہت سے ثابت ہوگا کہ خدا تعالی کا بیٹا ہونا

ممكن ب اور حضور مرور كاكات ملى الله عليه وسلم كاخدا تعالى كه اس مغروض بين

حضرت نانوتوی رحمته الله علیه نے ختم نبوت کے متعلق این عقیدہ کا اظهار

خاتمیت زمانی اپنا دمین و ایمان ہے۔ ناحق کی شمت کا البتہ پھی

r- "ابنا وین و ایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نی کے ہونے کا اخمال نہیں جو اس میں نامل کرے اس کو کافر سجت

مردائي اعتراض- جليل القدر المام حضرت ملاحلي قارى فرمات بير- يمن اگر صاحب زاده ابراتیم زنده ریت اور نی بو جائے اور ای طرح حفزت من بی بن ۴۲

علائ نسيس" ("مناظره عجيب" مسنفه حضرت نانوتوي" م ١٣٩٠

بول-" ("منا ظرو عجيبه" ص 🗝 ا) حضرت ملاعلی قاری رحمته الله ملیه یر اتهام

فرمايا سبجد

كى عبادت كرنا بهى مكن بوكا (معاذ الله) كيا اس آيت كا يمي مفهوم ب؟ ايك معمولي عقل والا آدى بھى مجم سكا ہے كري فرضى اور تقديرى بات ہے نہ يد كه اس ت الله تعالى كابينا تتليم كيا جائ يا اسك امكان يراس آيت كووليل بناكر نوگوں كو مغالط

حفرت شاء ولي الله صاحب محدث وبلوى رحمت الله عليه اس آيت كا فارى

ياب قل ان كان للرحمن ولدالانا اول العابدين (زخرف نمبر ٤)

باتے آ تخفرت ملی اللہ علیہ وسم کے قبع یا استی ہی ہوتے ہے میں افظر الیاس علیم السلام ہیں اور یہ صورت فاقم اشین کے فالف شیں ہے۔ کو تک خال آ اسین کے قوید سعتی ہیں کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الیا ہی شیں آ سکی جو کہ مشوق کرے اور آ پ کا اسمی نہ ہو۔ " (اسموضوعات کیر " صهدی) جواب اس صدیت کے ضعف کے حفلق ہم بلند بایہ محد شین کے اقوال نقل کر تھے ہیں۔ اس مجموع روایت میں فرف او آیا ہے جو زبان عرب میں ما مکنات اور محالات کے لیے آتا ہے۔ قرآن محیم ہیں اللہ تعالی کے اتا ہے۔ آتا ہے۔ قرآن محیم ہیں اللہ تعالی کے اتا ہے۔ قرآن محیم ہیں اللہ تعالی کے الفارہ وغیروں کا نام لے

کر اور باتی انجاء علیم السلام کا ایمان ذکر کر کے فریا۔ والو اشتر کو العجط عنهم ما کانو بعملون ("سورہ انسام" آیت،۸۸) اگر بیا چیم یمی شرک کا ارتخاب کرتے تو ان کے تمام اعمال بریاد ہو حات۔

حقرت لما على قارئ مندرج بالا مجارت كى تورخ كرت يسلا يعلن بعد نبي لا ندخا تم النيين السابقين وفيد ابعا الى اندلو كان
بعده أين لكان على وهو لا يعالى ما وود في حق عمر صوحها لان
العكم لوض لكاند قال لو تصور بعدى لكان جماعت من اصحابي
انبياء ولكن لا نبي بعدى و هذا معنى قولد صلى الله عليه وسلم لوعاش
اواهيم لكان نبيا ("مرتات" "منذ لما على قارئ ع بيم م م ١٥٠٠)
تربر حضور ملى الذعب وملم كريد كى كو بوت نيم ل كت
تربر عضور على الذعب وملم كريد والم بير الر آب كريد كول في
يو كرا آب يمل نبيل كرف الدين والم والديس الرات كريد كول في

وہ مدیث جو مراحت کے ساتھ حفرت عمر رضی اللہ عند کے بارے میں آئی ہے۔ خاتم السین کی آیت کے منانی شیں کو تک یہ عم فرضی اور تقدری طور بر ہے۔ محویا یہ کما کیا کہ اگر میرے بعد کوئی نی ضور کیا جا سکا تو میرے فلاں اور فلاں صحابی نی ہوتے ، لیکن میرے بعد کوئی نی سیس بن سكا ادريي معني اس مديث كاكه أكر ابراهيم زنده ربتا توني بوياً-

توضيح فرما وی كه حضرت على رضى الله عشه حضرت عمر رضى الله عنه اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوکی ہیں وہ تمام فرضی طور براور

تقدری طور یر بیان ہوئی ہیں۔ اگر بالغرض حضور کے بعد اور کوئی نی ہوتا تو حضرت مر" حفرت علی اور حفرت ابراہیم ہوتے لیکن آپ کے بعد ممی کو نبوت نمیں ال عتىد اس ليے يه حفرات بھى نى ند ہو سكد حفرت الما على قارى نے اين عقيد، کے متعلق لکھا ہے۔

دعوى النبوة بمدنبينا صلى الله عليه وسلم كلو بالاجعاع (\*\*شُرَ فَتَـ اكبريم ص٢٠٢) ہارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وعوی با جماع امت کفر

مرزائی اعتراض-"مودودی صاحب کے چش کردہ اقوال کے قائلین میں سے کمی ایک نے بھی نمیں کما کہ آخضرت صلی اللہ طب وسلم کے بعد امتی نبی کا آنا بند ہے۔ اگر ایبا ایک قول بھی مودودی صاحب پیش کر کتے ہوں قو ماری طرف سے

اسي چينے ب مروه ايا بركز نس كر كتـ (بغلث م) جواب یا قابل تردید حقیقت ہے کہ حضور سرور کا نات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیان نبوت کاذبہ "امتی نی" ی کملائمی کے جیا کہ مخر صادق

حعرت ني كريم عليه العلوة والسلام كا ارشاد ب-سكون في استى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبينلا نبى بعدى هذا عليث صعيح- (مشكوة بُتَابِ النَّنَّ)

سکار یہ مدیث مج ہے۔

مودودی صاحب آپ کے اس چیلنج کا جواب نیس دیتے تو یہ ان کا اور آپ

معاملہ ہے ہمیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ محتسب راورون خانہ چہ کار۔

یقینا میری امت میں تمیں کذاب ہوں عے جن میں سے ہرایک نبوت کا وعوىٰ كرے كا عالا كله من خاتم الشين مول، ميرے بعد كوئى في شيل مو

مرزائی عامت السلین کو فریب دینے کی غرض سے بررگان دین کا نام لیتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور و کھانے کے اور۔ اکابرین امت کی نسبت ان کا

اگر آپ کو مت ہے تو ہمیں چینے ویجے دیا ویکھے گی کہ ہم آپ کے مطالبہ کے پر فیج ازا کر روز روشن میں آپ کو کیے تارے دکھاتے ہیں۔ رِا قَلَك كُو مِمِي وَلَ جَلُول ہے كام 44

(1) "بعض ناوان محاني جن كو درايت سے كھ حصد ند تھا وہ اہمى اس مقيده ے مے فرقے کہ کل انباء فت ہو کے بین (الفيمه براين احمية حسد بنج)

(٢) اس ليه ياد ركموكه براني فلافت كاجتمرًا جمورُد اب في طانت اوايك زنده على تم مين موجود ب اس كو چمورت بو اور مرده على كى تلاش كرت بو-" ("لمغوظات الربية" صاسوا جا مطبوعه لابور المفوظ مرزا تخلام احم)-- "للخوظات

(٣) "اقوال ملف وخلف كوئي مستقل جبت نمين" ("ازاله اوبام" مصنفه مرزاً

(m) "امت كاكوراند القال يا الحاع كيا چيز ب؟" ("ازاله اوام" من #"

12

بلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام سی بزرگان امت کی نبت مرزائی عقیدہ

ص مع مودا غلام احر "روحاني فرائن" ص ٣٨٠، ١٦٠)

غلام احد عم ٥٢٨ "روحاني قرائن" ص ٣٨٩ حس)

احمريه" ريوه ولندن مسهمه من ٢٦٠)

"روحانی نزائن" ص ۱۷۴ جس)

(a) "ہمارے کالف تحت شرمندہ اور لاہواب ہو کر تنو کو یہ عذر بیش کر دیتے یں کہ مارے بروگ ایا ی کتے سطے آئے ہیں۔ نیس سوچے کہ وہ بروگ معموم نہ تے بلک میساک مودیوں کے بردگوں نے ویکوئیوں کے تھے میں نمور کھائی ان

يزدكول في بمي تحوكر كما ل-" ("ضمير براين احربية" حديثيم معنف مرزا غلام احر" ص ١٢٦٠ "روطاني خزائن" ص ٢٩٠٠ ج١٦)

بیہ ب محلبہ آئمہ اور اولیائے امت کی نبت مردائیں کا عقید؛ که (نعوذ

یاللہ من ذلک) انسیں میود سے مشاہمت دی گئی اور طرفہ تماشا سے کہ قادیان نبوت

کی حفاظت کے لیے (معاذ اللہ) انسیں مثیل یمود کے اقوال کو بناہ گاہ بنایا میا ہے۔ تلك اذا تعمة فيزي\_ عقيده نزول عيسلى عليه السلام كي ابهيت ہے۔اس کا انکار کفر ہے۔ادراس میں تاویل کرنازیغ . وصلال اور کفر والحاد ہے۔ ( نقیه العصر حضرت مولانا محمد یوسف لد صیانویؓ )

# بالانهرو قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان

جمَّك مِن "رد قادیانیت وعیسائیت كورس"

لیکچرز دیتے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیان

ی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم ورجہ رابعہ پاس ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔رہائش 'خوراک

ودیگر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔

رابطہ کے لڈ (مولانا)عزیزالرحمٰن حالندهری

ناظم اعلى : عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت

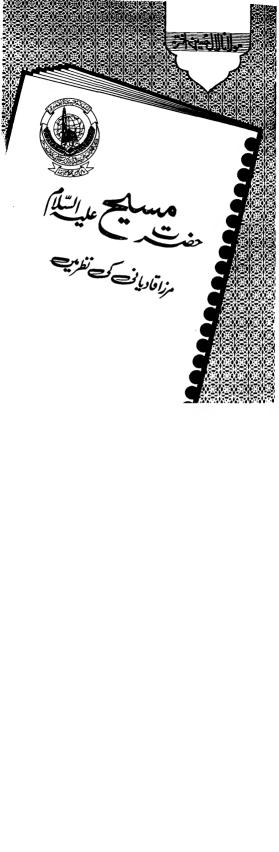

#### 1417 بسم الله الرحمن الرحيم

توہین انبیاء کفرہے

هرات انبياء كرام عيم اللام كي جماعت اس كا كات من سب ب افتل و اكمل اور مقدى ترين عماعت ب اشته الله قال في منعب رمالت و نبيت كي في تختير و تنتيس يو كار اس منعب رفع كي ليد تختير و تنتيس يو كار اس منعب رفع كي تختير و تنتيس يو كار اس منعب رفع كي اليك في تختير و تنتيس يو كار اس في ما من ما فقط من الشخاء بعديف حقوق المعطق على الله عليه وملم " من ما فقط المن الله عليه وملم " من ما فقط ألم ين نسبيد العنبل في "الصارم المعلول على شاتم الرسول ملى الله عليه وملم " من المنظف شمل الله عليه وملم " من المنظف شمل الله عليه والمم " من المنظف شمل الله عليه والمم " من المنظف الله المناب السبكي الثان في في "اليف المعلول على من من الرسول ملى الله والمم " من المن عام الله والمم " من المن كالله والمم " من المن كالله المناب المناب

کی ہے کہ اپیا مخص مرتد اور واجب الفتا ہے۔

مرزا غلام امر آور ای کے کفر و ار آداد کے وجوہ بے شار ہیں۔ ان شی سے

ایک خیف ترین سب ہے ہے کہ مرزائے قریب قریب قمام اغیاء کرام علیم اسلام ک

مرزائے اس خیات ہے۔

مرزائی ان منطاب کی ہیں، بن سے بہا روں کے بھر شن ہو جا کیں۔ اورائی است

مرزائی ان منطاب پر آویلات کا پرہ واٹانا جا تی ہے گئی آویلات کے ذراید ساو کو

مرزائی ان منطاب پر آویلات کا پرہ واٹانا جا تی ہے۔

مرزائی ان منطاب جران عابت کرنا اور کفر و ارتداو کو میں اسلام جرانا نامکن ہے۔

مند کر و کھانا، ات کو ون عابت کرنا اور کفر و ارتداو کو میں اسلام جرانا نامکن ہے۔

مزائے خیر عطاف فرائے کہ انہوں نے اس رسالہ میں ایک طرف حضرت سین ملیہ

اسلام کے اس مقام و مرتب کی طرف مرزا غلام امر قادیائی کی ان ول خراش اور

میں سے باور و مرز کی طرف مرزا غلام امر قادیائی کی ان ول خراش اور

اس سلسلہ میں خود مرزا صاحب یا ان کے مردوں کی طرف ے بیش کی جا تی ہیں۔

اس سلسلہ میں خود مرزا صاحب یا ان کے مردوں کی طرف سے بیش کی جاتی ہیں۔

مرد موکوں کی قدمت میں ایمان نسی یا بخوں نے مرزا سانب کی مجت میں عشل و

شور کے سارے در بیج بند کر دیے ہیں۔ (ختیم الله علی قلوبھم و علی سمھم وعلی ابھادھم غشاوہ) ان کے حق میں کوئی قدیم کارگر نمیں ہو سکتی۔ کین جن کے دل میں حق و انسان کی کوئی رحق یا معلی وشعور کی اونی حس مجی موجود ہے اگر وہ اس رسالہ کا فسٹھ دل سے مطالعہ کریں گے تو ان پر انشاء اللہ یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ مزا صاحب نے حضرت عینی علیہ السلام کی تحقیر و شنتیس کر کے اپنے لیے کون سا مقام مختیہ کیا ہے؟

یماں سے امر مجی قائل ذکر ہے کہ سے رسالہ اس سے پہلے ود بار شائع ہو چکا ہے اور سے اس محلے وہ بار شائع ہو چکا ہے اور سے تیمری اشاعت آپ کے باتھوں عمل ہے گین قادیاتی صاحبان اس کا آج کے تک کوئی جواب میں دے تکے اور نہ انشاہ اللہ قیاست تک اس کا کوئی معقول جواب وا با سکتا ہے۔

۔ بمرحال بید رسالہ جمال تاویا نیوں کے لیے وعوت خور و نکر ب وہال ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آزیانہ عبرت ہے کہ اگر کوئی مخص ہمارے باب داوا یا ماں بعنوں کے حق میں وہ الغاظ استعمال کرے ' جو مرزا صاحب نے حضرت عیمی علیہ

السلام ك حق مي استعمال كيدين تو تهارا رو عمل كيا بوكا؟ اى عدوه يد فيعلد كر تكيس مح كد مرزا صاحب ك بارب مي جارى ايمانى فيرت كا نقاضا كيا هي؟ حق تعالى ثاند اس رسالد كو قبل قرباكر حضرت مولف ك ليح صدقد جاريد بناكيس اور آب البيخ بمدول كي بدايت كا ذريد بناكيس- (وللد الععد اولا و اعوا)

محمر بوسف لدهمیانوی ۱۹۸۲-۲-۳-۲۸هه مطابق ۲۹۸۲-۲

### بم الله الرحن الرحيم

#### العمدلله ومنه والسلام على من لا نبي يعده

## أمت مرزائيه كي الجحن

قرآن مجدیش متعدہ مقالت پر اللہ تعافی نے معرب مج علیہ الملام کے معرب الحریز کے توقون اور اس فضائل و مجوات اور ان کی حیات جسائی کا ذکر فرایا ہے۔ اگریز کے توقون اور اس کی پولیس کی مقاطت میں مرزا ظام احمد قاورائی نے قرآن و حدیث اور اتماع است کے ظاف نیا حقیدہ گوڑ لیا کہ حصرت مج علیہ الملام فوت ہوگئے تنے اور آئے والا مجتع شد موں معرب مح علیہ الملام کی توجید عرزا ظام قاورائی نے اللہ تعافی المرزی اور کے بیان مرازی اور کے بیان مرازی اور کی مات افترائی کا ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ جس نے میرویوں کے بہتان حقیم کو بھی مات کروا۔ اللہ مقال محلوم کو بھی مات کروا۔ اللہ تعافی کے ایک محب کی کو ایسان کا بروائی کا یہ مقعد معلوم ہوتا کہ دوا۔ اللہ تعال کا یہ مقعد معلوم ہوتا کے معرب محمل میں مصوب کی شان کا بروگ۔ مرزا

"میے جالوں کا بیشہ سے می اصول ہو آ ہے کہ وہ اپنی بردگی کی پشوی جنا ای میں دیکھتے ہیں کہ ایے بردگوں کی خواہ تواہ تحقیر کریں۔" ("ست یکی" ص ۸۔۵" "دومانی ترائی" من ۱۴ ع م)

سون مورا ظام احمد قاریانی نے اپی خود ساختہ نبرت د مسیحیت کی "پنری بنائے"
کے لیے حقیق میچ علیہ السلام کی ذات گرای کے حعلق وہ موقایته اور منظا گالیاں
تحربے کی بین کہ جنیس کوئی شریف انسان منتا کوارا نسس کر ملک امت مرزائیہ جیب
الجمن میں گرفار ہے۔ نہ اپنے "میچ موجود" کی متعنن عبارات کا انکار کر مکتی ہے،
نہ می حفرت میچ علیہ السلام کی توہن ہے "قادانی جعلی میچ" کی برات کر مکتی ہے،

نہ یائے رفتن نہ جائے ماندن۔

قادياني يمفلث

مجى كمار كوئى بمفلت يا مضمون شائع كرك اين وام افادول كو تمل وي جاتی ہے کہ ہم "اعرین مع موجود" کا حق نمک اوا کر رہے ہیں۔ چانچ ایک بخل " فبرا حفرت مريم مديقة اور حفرت عين عليه اللام كا مقام" كلكته (بندوستان) ك قادیانی جاعت نے شائع کیا۔ اسے پاکتان میں بھی تقیم کیا گیا ہے۔ اس میں فریب کاری اور افتراء پردازی ے این نی مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریات متعلقہ توین معرت مسيح عليه السلام ير برده والني كى ناكام كوشش كى كى ب، قادياني مصف في لكما ب كد من موود في حضرت من عليه السلام كي توبين سيس كي اور حضرت مريم ے حل کو ناجاز حل نیس کما دیدہ دلیری کی انتا یہ ہے کہ "کشی نوح" مل کا ادحورا حواله نقل كرويا- أكر بورى مبارت نقل كرويتا تو حقيقت كل كرسائة جاتی اور مرزا قادیانی کے عقیدہ کا عامت الناس کو علم ہو جاتا۔ بمفلت نویس نے محتی نون" سے مندرجہ ذیل عبارت نقل کی ہے۔

"اور مريم كى وه شان ب جس نے ايك مت تك اسے تي نكات ب روكا پر برگان قم کے نمایت امرار سے پوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔" ("کثی نوح" مصنف مرزا غلام احر قادیان م ۲۰ "روحانی فزائن" ص ۱۸ ، ۱۹۳

قادیانی اپریشک نے اومورا حوالہ نقل کر کے سمجھ لیا کہ ہم " قادیانی میارة ع" ك كتبر على متور و محفوظ موصح اصل كتاب كون ديم كا بات بن جائے گی یا کم از کم لوگوں کو شک تو ضرور يز جائے گا كه مرزا قاوياني ف حفرت عيى عليه السلام كو ناجائز حمل سے بيدا مونے والا سي لكما۔ بم مرزا غلام احمد كى يورى عبارت نقل كرتے ہيں۔ اس سے حق كے متلاشيوں كو اصل حقيقت كا بد چل جائے -15

بوجه حمل مريم كا ناجائز نكاح

 (۱) "میں می ابن مریم کی بهت عزت کرنا ہوں کیونکہ میں روحانیت کی رو ے اسلام میں خاتم العظفا ہوں۔ جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لیے خاتم العطفا تھا۔ موی کے سلسلہ میں ابن مربم مسح موعود تھا اور محمدی سلسلہ میں مسح

موعود ہوں' سویس اس کی عزت کرتا ہوں۔ جس کا ہم نام ہوں اور مفد و مفتری

ب' وہ فخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں میج ابن مریم کی عزت نیں کرنا' بلکہ میج تو

سے میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ بانچوں ایک ہی

مال کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف ای قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیق بمشیروں کو مجی مقدمہ سجمتا ہوں کہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے بیٹ سے بین اور مریم کی وہ شان ب عس نے ایک مت تک اینے تین نکاح سے روکا مجر بروگان قرم کے نمایت امرار سے بوجہ عمل کے نکاح کر لیا مو لوگ اعتراض کرتے ہی کہ برخلاف تعلیم توریت مین حمل میں کیوں کر فکاح کیا حمیا اور بتول ہونے کے عمد کو کیوں ماحق تو ژام یا اور تعدد ازداج کی بنیاد کیوں ڈالی گئی۔ بینی باوجود پوسف نحار کی پہلی ہوی کے ہونے کے بھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آوے مگر میں کہتا بول كه به سب مجوريان تغين جو پيش آسكين- اس صورت بين وه لوگ قابل رحم تع نه قائل اعتراض. " ("كشتى نوح" ص١١ "روحاني فزائن " ص يد ١١ ج١١)

مسيح عليه السلام كاباب حقيقي بهائي اور بهنين

مرزا قادیانی لکمتا ہے:

"روحانی نزائن" ص۲۵۴ عاشیه 'ج۳)

مرزا غلام احمرنے لکھا ہے:

(r) حفرت می این مریم این باپ یوسف کے ساتھ باکیس برس ک مت تک نجاری (برحی ناقل) کا کام بھی کرتے رہے ہیں"۔ ("ازالہ اوبام" ص ١٣٠

(r) بوع من كر جار بعالى اور دو بهنيس تعيى - به سب يوع كر حقيقى بعالى اور حقیق بنین تھیں۔ یعن سب بوسف اور مریم کی اولاد تھیں۔" (اومشی نوخ"

ص١٦ ماشيه "روماني خزائن" ص١٨ ج٩١) (م) آپ کی انہیں دکات ہے آپ کے حقیق بھائی آپ سے بخت ناراض رج تعد ("مفيمه انجام آئقم" ص١٠ "روحاني نزائن" ص ١٩٠٠ جا)

نكاح سے يملے حمل (۵) عفرت مریم صدیقہ کا اپنے منوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے بجرنا

اں امرائیلی رسم پر پخت شادت ہے گر ذائین مرصدی کے بعض قبائل میں ہے مماثلت عورتوں کی اینے منموبوں سے حدسے زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جا آ ہے 'جس کو برا نہیں مائے۔ بلکہ نہی مشخصے میں بات کو

ال ويت يس- كونك يودكي طرح يه لوك نات كو ايك هم كا نكاح بى جائت بس جس میں پہلے مربھی مقرر ہو جا آ ہے۔ ("ایام الصلع" اردو عاشیہ ص ۲۲ "روحانی خزائن " ص٠٠٠، ج١١٧) (١) رسوم و عادات است باس معنی كه افاغنه مثل يمود فرقے ميان نبست و نكاح ند كرده دخران از ما قات و كالطت بامسوب مضايقت ند كريد مثالا اختلاط مريم

صديقه بامنسوب خودش يوسف و بمعيت وسه خارج بيت مردش نمودن شادة حقه بر این رسم است در بعض از قباکل خوانین جبال خانطت وخران بمنسوبان به نوب جاری و ساری است که غالب او قات را دخرّے تبل از اجرائے مراسم نکاح آہستنی شدہ و عاد نا کل عاروشنار قوم گر دیدہ اغماض و اعراض ازاں ہے شود' چہ ایں مردم از آب يهود نبت را در رنگ نكاح واشته تعيين كاين مم ورال ع كند" ("ايام

الصلع" فارى من ١٥٠ ماشيه مطبوعه ضياء السلام بريس واديان ١٨٩٨ء اگت) مرزاكيو : كولد بالا حواله جات عنى شين متوفيك و دافعك كي على بحث نين اردو اور فاری کی صاف صاف عبارتیں ہیں۔ پاک و ہند میں لاکھوں غیرمسلم اردو اور فاری جانے والے موجود ہیں۔ ان کو ی وکھالو اور ان سے فیصلہ کرالو کہ ان عبارات سے حضرت عینی علیہ السلام بوسف نجار کے بیٹے اابت ہوتے ہیں یا نسیں؟ مندرجه بالا حواله جات کے پین نظران سوالوں کا تممارے پاس کیا جواب

كيا يوسف نجار ناى كوئى فخص (منوذ بالله) معرت منح عليه السلام كا باب آما؟

٢- كيا حفرت مسيح عليه السلام ك حقيق بعالى اور بينين تحيس؟ ٣- حقق بعائى بن كى تريف كيا ب؟ جن ك مال باب ايك مول يا اور كوئى

الفت قادیاں اور موڈی محر (روہ) میں نی ایجاد موئی ہے؟

٣ - كيا قرآن مجيدكى كوئى آيت ياكوئى صحح مديث پيش كر كتے ہوك معرت مریم صدیقتہ کا نکاح بوسف نجار ہے ہوا تھا اور اس سے حضرت مریم کی اولاد ہوئی!

۵۔ حعرت مریم نے اللہ تعالی ہے بتول (کتواری) رہنے کا جو عمد کیا تھا' اس

عمد کی خلاف ورزی کرے مریم کائل مومند رہیں؟ ٧ - كيا حفرت مريم كو حمل يهلي موا اور فكاح بعد؟ كس متعد اور غير محرف

كاب من يه داقعه لكما ع؟

2 - حضرت مع عليه السلام ك باب كا ذكركر ك مرزا غلام احمد في يهوديون

کی ہمنوائی کی ہے یا سی ۸ حضرت مرئم کی مجوروں کا ذکر کس آیت یا کس صدیث ٹی ہے؟

و - کس کتاب میں لکھا ہے کہ بعض مرصدی پھان قبیوں کی اڑکیاں فاح ہے يملے اپ منووں سے عاملہ مو جاتی میں؟ اس كتاب كى شرى ديثيت كيا ہے؟

۱- عفرت مريم كا تكاح بي يملح افي منوب بوسف نجار ك ماته اختلاط كا

كيا مفهوم ب؟ قبل از نكاح افي منويوں سے عالمہ ہونے والى الركيوں كے ساتھ معرت مريم كو تشبيه دينے كيا تمارك "ني" كى غرض يہ نہ تحى كه انسي الوكور كى طرح (معاذ الله) مريم عالمه موكير؟

مرزا غلام احركي عبارت كاصاف منهوم يه ب: ا- حعرت مريم الي منوب يوسف عجار ك ماتح قبل از نكاح اختلاط كرتي تھی اور اس کے ساتھ گھرے باہر چکر لگایا کرتی تھیں اور پھانوں کے بعض قبائل کی الوكيوں كى طرح نكاح سے يملے عالمه بوعن تقى-

٢- مريم كابل اعاد ارند على كوتك اس في الله تعالى س كوارى ربخ كا مدر کیا تھا' لیکن نکاح کر کے اینے عمد کی خلاف ورزی کی اور نکاح بھی ایام حمل میں كياجو ناجائز تغابه

٣- موسوى شريعت كى رو سے يموديوں ميں ايك يوى كى موجودگ ميں دو سرى

یوی ناجائز تھی۔ اس لیے حضرت مریم کی بوسف نجار سے نبت اور نکاح ناجائز

ہوئے الذا (معاذ اللہ) حسب تقریح مرزا غلام احمد حطرت مریم کے جار بیول اور دو

بیۇں کی پیدائش بھی ناجائز تھی۔ ۳ - حفرت مریم کا ناجائز تکاح بزرگان قوم نے اس مجوری کی دجہ سے کیا کہ

وه حامله هو من تقی..

۵- ثاح ے پہلے کا حمل ہوسف نجاری کا قماد کونکد ہوسف نجارے معرت

مريم كى جو اولاد پيدا موئى مرزا ظلم احمد انسين معرت عيني عليه السلام ك حقيقى بعالی اور حقیق بہنیں قرار ریتا ہے۔ حقیق بھائی بمن دہ ہوتے ہیں' جو ایک مال باپ ے موں اگر ماں ایک اور باب مخلف موں تو ایے بمن بھائی اخیانی کملاتے ہیں۔ اكرباب ايك اور مائي الك الك مول توانس علاتى كما جايا ب-

حعزت مسيح كاخاندان

## مرزا غلام احمد قادیانی لکمتا ہے:

۲ - "آپ (يوع مسيح) كا خاندان بمي نمايت پاك اور مطرب- تين داديال اور نانیاں آپ کی زناکار اور کمبی عور تمی تھیں' جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور يذر موا-" ("ضميمه انجام تعقم" ص2 عاشيه "روحاني نزائن" ص١٩٠ ج١١)

ے ۔ ہاں میج کی دادیوں اور نانیوں کی نبت جو اعتراض ہے' اس کا جواب بھی تمجى آب نے سوچا ہوگا' بم تو سوچ كر تھك گئے۔ اب تك كوئى عمرہ جواب خيال ميں

القرآن" نمبرا" ص ١١ "روحاني خزائن" ص ٢٩٣٠ ج٩)

مسيح عليه السلام كأجال جلن

مرزا قادیانی لکستا ہے:

٨ - "ميح كا حال جلن كيا تعا- ايك كهاؤ " بيو " شراني - نه زابد " نه عابد " نه حق كا رستار' متكبر' خودبين' خدائي كا دعوىٰ كرنے والا" ("كتوبات احمريه" جلد نمبره،

ص ۲۳–۲۲۲)

9 - یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان بیخیایا اس کا سبب تو یہ تھا

کہ عینی علیہ السلام شراب با کرتے تھے۔ شاید کمی بیاری کی وجہ ے یا برانی عادت کی وجہ ہے۔" ("دعشی نوح" ص ١٥، عاشيه "روحانی خزائن" ص ١٤٠ ج١٩)

۱۰ - "میرے زدیک می شراب سے بربیز رکھنے والا نہیں تھا۔ ("ربوبو آف

ريليجنز" جلدا ص١٢٣٠ ١٩٠٢ع)

ایک وفعہ مجعے ایک دوست نے یہ ملاح دی کہ زیابطس کے لیے افیون

مفید ہوتی ہے۔ بس علاج کی غرض سے مضائقہ سیس کد افیون شروع کر دی جائے۔

میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بری مہانی کی کہ ہدردی فرائی کیکن اگر میں زیا بیلس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں وُر آ ہوں کہ لوگ شخصا کر کے بيه نه كيس كه پيلا ميح تو شراني تها اور دو سرا افيوني-" ("قسيم وعوت" طبع دوم' ص ١٩٠

"روماني فزائن" ص ٣٣٣، ج٩) ا بوع اس ليے اينے تين نيك سي كد كاكد لوگ جانتے تھے كديد محض شرائی کبانی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ی سے ایا

معلوم ہو آ ہے ' چنانچہ خدائی کا وعویٰ شراب خوری کا ایک بدئتیہ ہے۔" ("ست بجن" ص١٣٩ عاشيه "روحاني خزائن" ص٢٩٦ ج٠١)

۱۳ - آپ (يوع منع) كاكنجريوں سے ميلان اور محبت بھی شايد اى وجد سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پر بیٹرگار انسان ایک جوان کنجری کو بیہ موقعہ نس وے سکا کہ وہ اس کے سربر اینے ٹایاک ہاتھ نگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطراس کے مربر لحے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر لح۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایا انان کی چلن کا آدی ہو سکا ہے۔" (افغیم انجام آئم" ملے ماشيه' "روماني خزائن" ص٢٩٠ علا)

س - ایک تجری خوبصورت الی قریب بیٹی ہے اگریا بنل() میں ہے۔ تمی ہاتھ لباکر کے مریر عطر ال دی ہے جمعی پیروں کو پکڑتی ہے اور بھی اسے خوشما اور ساہ بالوں کو پروں پر رکھ وی ہے اور گود میں تماشہ کر ری ہے۔ بیوع صاحب اس

مالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جمزک دیتے ہیں اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب ینے کی عاوت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت كبى مورت مائع بدى ہے۔ جم كے ماتھ جم كا رى ب كيا يد نيك آدميوں كا كام ب ادر اس بركيا دليل بكد اس ممبى كے چھونے سے بوع كى شوت نے

جنبش نہیں کی تقی۔ افسوس کہ بیوع کو یہ بھی میسرنہیں تھا کہ اس فابعة پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کی بوی سے محبت کر لیا۔ کم بخت زائیے کے چھوٹے سے اور ناز و اوا كرنے ے كيا كھ نغمانى جذبات بدا ہوئے ہوں مے اور شوت كے جوش نے بورے طور پر کام کیا ہوگا۔ ای وجہ سے بیوع کے منہ سے یہ مجی نہ لکا کہ اے . حرام کار مورت مجھ ے دور رہ اور یہ بات انجیل سے عابت ہوتی ہے کہ وہ مورت

طوا نف میں سے تمی اور زناکاری میں سارے شرمی مشور تمی۔" ("نور القرآن" نمرا عسر ١٨ - ١٨ ارد حاني خزائن ١٠٠ ص ١٩٨٠ جه) برتن سے وی شکیا ہے ، جو اس میں ہو آ ہے۔ مولد بالا عبارت میں مرزائی تندب نے محد رقص کیا ہے۔ ہارا وحویٰ ہے کہ اس عبارت کے کروہ الفاظ انجیل من سی ہیں۔ مرزائے بوع اور انجیل کا نام لے کرول کی بعراس نکال ب اور اسي جذبات كا الماركيا ب- بم انجيل كى اصل عبارت نقل كرت بين اك عامته الناس اندازہ لگا سكيس كم مرزا قادياني نے كى قدر كذب بياني اور افتراء بردازى اور

بہتان طرازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ " كركمى فريى نے اس يوع ميح ب ورخواست كى كه ميرے ساتھ كھانا

کھا' ہیں وہ اس فرلی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹیا تو دیکھو ایک برچلن عورت جو اس شمر کی تقی۔ یہ جان کر کہ وہ اس فرلی کے گھر میں کھانا کھانے میٹھا ہے۔ سٹک مرمر کی عطر دانی میں عطر لائی اور اس کے یاؤں کے پاس ردتی ہوئی چیچے کمڑی ہو کر

اس کے پاؤں آنسووں سے بھونے کی اور اپنے مربکہ بالوں سے بونخیے اور اس کے

پاؤل بہت چوہے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فرلی میہ رکھے کر اینے

باؤل پر ڈالا اور اپنے بالول سے اس کے باؤل پونچیے اور گھر عطر کی خوشبو سے ممک

اس نے بہت محبت کی' مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کر آ ب اور اس عورت ہے کما' تیرے گناہ معاف ہوئے' اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے تی میں کئے گئے کہ سے کون کے جو گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ب؟ مراس نے عورت سے کما کہ تیرے الحان نے تجھے بچا لیا ہے اسلامت چل جار" ("انجيل لوقا" باب ٤ 'ورس ٣٩ آه) پر مریم نے جناای کا آدھ سرخالص اور بیش قیت عطر لے کر بوع کے

كيى عورت ب كونكه بدچلن ب يوع نے جواب مي اس سے كمار اے شمعون! مجمع تحمد ع مجد كمناع، وه بولا اس استادكم كمي سابوكارك وو قرض وار تے 'ایک بائج سو ریار کا' وو مرا پیاس کا' جب ان کے باس اوا کرنے کو کھے نہ رہا تو اس نے رونوں کو بخش ریا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیارہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کما میری دانت میں وہ جے اس نے زیاوہ بخشا۔ اس نے اس

ے کما تو لے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس عورت کی طرف بھر کر اس نے شعمون سے كها-كيا تواس عورت كو ويكما ب؟ بن تير كرين آيا الوف مير يادن وحوف کو یانی نہ دیا محراس نے میرے یاؤں آنسوؤں سے بھو دیے اور اسنے بانوں سے يو تي او ن جه كو بوسد دوا كراس ن بب سه من آيا مول مير بادل كا یومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے مریس تمل نہ ڈالا، محر اس نے میرے یاؤں پر عطر والا۔ ای لیے من تھے سے کتا ہوں کہ اس کے محناہ جو بہت تھے معاف ہوئے مکو تکہ

می میں کنے لگا کہ اگر میہ محض نی ہو یا تو جانیا کہ جو اسے چھوتی ہے' وہ کون ہے؟ اور

نئم لے اعلیٰ سے اصل واقعہ قتل کر رہا ہے۔ وہ برچلن حورت میں کا نام مریم قعا۔ اپنے کتابوں کی معانی کے لیے روتی ہوئی لیوع میں کے پاس آئی۔ چنانچہ اے کماکیا کر تیرے کناہ معاف ہوئے۔"

مرزا فلام احمر قاربانی کے قوین آمیز الفاظ جنس اس نے جل حوف میں لکھا ہے اٹکویا بنل میں ہے" اٹکوو میں آمائٹہ کر رہی ہے" "دبورع صاحب طالت دجہ میں میٹنے ہیں" فوبصورت کہی خورت سامنے پڑی ہے جم کے ساتھ جم لگا رہی ہے۔ یسوماً کی شموت وفیرہ حیا سوز الفاظ اناجیل میں ہرگز فہیں۔

مرزا غلام احرنے لکھا ہے:

41 - لیکن میح کی راست بازی اپنے زبانے میں دو مرے راست بازوں بے
پیھ کر ثابت قسی ہوئی کیلہ میکی ٹی کو اس پر ایک فعیلت ہے۔ کیو کہ وہ شراب
فیس چیا تھا اور مجی فیس سنا گیا کہ کسی فاشہ فورت نے آکر اپنی کمائی کے بال ب
اس کے مربر مطر مل تھا یا باقوں اور مرک بالوں ہے اس کے بدن کو چھوا تھا یا
کوئی نے تعلق جوان فورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ ای وجہ سے خدائے قرآن
من میکی کا نام خص رکھانے کم میسر کا بار در کہا کہ کا اس تھے اس فیر اس م

کوئی بے تعلق جوان مورت اس کی فدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے فدائے قرآن جمل مجئی کا نام صور رکھا۔ محر مسح کا یہ نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھے سے مانع تحے" ("واخ البلاء" نافشل' بج آخری' "روحانی خوائن" می۔۲۲) جہ)

ل مارت می مرزائیل کے "مح موجود" نے صاف الفاظ می اپنے عقیدہ کا اظہار کر ویا کہ اللہ الفاظ میں اپنے محدد کا علیہ السلام کو حصور اس لیے دسی فرایا "کیونکہ۔ اس لیے دسی فرایا "کیونکہ۔

ں سے میں مروبا میر است. (۱) مح شراب بیا تھا۔ (۲) قائشہ مورت نے اپنی بدکاری کی کمائی کے روپ کا تریدا ہوا عطر مح کے

ریمنات (۳) - فاحشہ مورت نے باتھوں اور سرکے بالوں سے مسکا کے بدن کو چھوا

(٣) - فير محرم جوان مورت ميح كي خدمت كرتي تحي-

بقول مرزا حضرت مسح عليه الطام معاذ الله أن محنامول على لموث يتع الى ليه قرآن حكيم على اخير حصور نه كما حميات واكديد كوكى فرضى وجوديا الجيلي يسوع نه تعا بكد الله تعالى كر رسول حضرت مسح عليه الطام تته

ہم قادانیوں سے پوچے ہیں کہ تمارے مرشد کے عقیدہ کے مطابق حفرت مج علیہ السلام کے مولد بالا "مخانوں" کی وجہ سے انسی قرآن مجید بی "حصور" ند کما کیا۔ قرآن علیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موی علیه السلام اور حضور سرور کا تنات سید الاولین والاخرين خاتم النبيين رحت للعالمين حعرت محر مصطنى صلى الله عليه وسلم فداه الى و

ے بتاؤ کہ نعوذ بالله من ذالک ان انمیاء علیم السلام کے کون کون سے احماه" تے جن کی وجہ سے ان حضرات کو قرآن مجید میں "حصور" نسیس فرمایا میا؟

قادیانی مرزا لکستا ہے:

آئتم" ص٥ عاشيه "روحاني خرائن" ص٢٨٩ على

١١ - بال آب (يوع ميم) كو كاليال وين اور بد زباني كي أكثر عادت تقي-"

(" ضمير انجام آئم "م ٥٠ عاشيه "روحاني نزائن م ٢٨٩ على)

١٨ - يد مجى ياد رے كه آپ (يوع ميح) كوكى قدر جموت بولنے كى مجى

عادت تقى ـ ("فغيمه انجام أعقم" ص٥ عاشيه "روحاني فزائن" ص٢٨٩ على

 المایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ (یبوع مسح) نے پاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغر کملاتی ہے میودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر تکھا ہے اور پحرالیا ظاہر کیا ہے کہ محواید میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے یہ چوری بکڑی گئ میسائی بت شرمنده بير-" ("ضيمه انجام آئم " ص، عاشيه "روحاني نزائن" ص ١٠٠ تا) ۲۰۔ اور آپ (بوع میم) کے ہاتھ میں سوا کرو فریب کے اور کھے نس ما

٢١ - كر تجب ب كد حفرت عيلى عليه السلام في فود اظاتى تعليم بر عمل نيس

٢٢ - اور بموجب ميان يموديول كے اس (يوع ميح) سے كوئى معجود نيس بوا۔ محض فریب اور محر تعا-" ("چشمه میحی" نمبره" "روحانی نزائن" ص ۳۳۳ ، ج ۲۰)

(" منيمه انجام آعم" ص عن ماشيه "روحاني فرائن" ص ٢٠٠٠ ١٠)

كيا-" ("چشمه ميعي" صه" "روطاني خزائن" م ٣٣٠، ج٠١)

معجزات مسيح عليه السلام كاانكار مرزا قادیانی نے تکھا ہے:

n - "ایک شریر مکار نے جس میں سراسر بوع کی روح تھی" (ضمید انجام

ای کو بھی "حصور" نمیں کما گیا' اپنے "قادیانی نی" کے رسالہ 'کتاب یا کس مقالہ

٢٣- ميانوں نے بت ے آپ كے مغرات لكے بل كر حق بات يہ ب ك آپ سے کوئی مجوو سی ہوا۔ ("ضميم انجام آئم" مل" ماشير "دوماني خوائن" (EC. 174.JP)

۲۳ می کے معرات اور پیشکو ئوں پر جس قدر اعراض اور فلوک پیدا ہوتے ہں میں نمیں سمجہ سکا کہ کی اور بی کے خوارق یا چین خروں میں مجمی ایسے شمات بدا ہوئے ہوں۔ کیا آلاب کا قصہ میمی مجرات کی رونق دور نس کرآ؟

(٣ زاله اوبام" ص٥ "روحاني خزائن" من١٠٠ جس)

۲۵- "مکن ب که آب (بوع می) في معمولي غيير كے ساتھ كى شب كور

وفیرہ کو اچھاکیا ہو یا کسی اور ایس ناری کا علاج کیا ہو مر آپ کی بدھبتی سے ای زمانہ میں ایک آلاب بھی موجود تھا، جس سے بوے بدے نشان فاہر موتے تھے۔

خیال ہو سکا ہے کہ اس آلاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ ای آلاب ے آپ کے معجوات کی پوری بوری هیقت کملتی ہے اور ای آلاب نے فیمل کرویا ب كه أكر آپ سے كوئى معجوہ مجى ظاہر ہوا ہو تو وہ معجوہ آپ كا نسى، بلك اس

تالاب کا معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوا تحر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔

(ضمير "انجام آئتم" ص2 طاثيه "روحاني نزائن" ص٣٩ ١٤٠)

میح کی ولادت سے مجی پہلے مظر قائبات تھا، جس میں برقم کی بار اور تمام مجدوم مغلوج مبروص دفيره ايك ى فوط ماركر اليتح مو جائے تف ("ازاله اوبام" ص اس"

٢٥- "يه بمي مكن ہے كه ميح ايسے كام كے ليے اس الاب كي ملي لا آ تھا-جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی مٹی تھی' بسرطال بیہ معجزہ (پرندے بنا کر اڑانے کا ناقل) مرف ایک کھیل کی تم میں سے تھا۔" ("ازالہ ادبام" ص ١٣٥، عاشيه "روحانی

کیا کئے ہیں قاویانی منطق کے وح القدس کی تاثیر اللب میں ہو تو عین

عاشيه "روحاني خزائن" ص ٢٣٠ ج٣)

نزائن" **م ۱۳۳** جسم)

من كر معرات تواس الاب كى وجد عب رونق اور ب قدر مع ، جو

توحیہ ہے' اس سے شرک کا واہمہ تک نسی ہو سکتا' لیکن اگر وی خارق عارت فنل بطریق مجمورہ حضرت میسیٰ علیہ السلام سے صادر ہو تو شرک ہو جا آ ہے۔ ہنس للطالعین بدلا۔ مجمور کو کھیل سمجھتا کمی گڑے ہوئے دل و داخ می کا کام ہو سکتا

14 - اب جانا چاہیے کہ بظاہر ایا مطوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سے کا سجرہ حضرت سلیمان کے مجود کل طرح صرف عظی قعاب الدیخ ہے عابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خالات بھے ہوئے تھے کہ شعبدہ بازی کی حم میں ہے اور ورامل ہے موہ اور موام کو فریغتہ کرنے والے تھے"۔ ("ازالہ ادبام" میں مائی "روحانی توائن" میں 100 ہے)

ہ۔۔ اسوا اس کے یہ کی قرن قیاس ہے کہ ایسے ایجاز طریق عمل الترب مین مسموری طریق سے بطور او و احب نہ بطور حقیقت طور میں آسکیں' کو تک عمل الترب میں جس کو زنانہ عال میں مسموریم کتے ہیں۔ ایسے ایسے قبائیات ہیں کہ اس میں پوری پوری مثل کرنے والے اپنے دوح کی کری دوسری چیزں پر وال کر ان چیزں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔" ("اوالہ اوہام" میہ،" ماشیہ "روحانی شرائن" میں۔۲۵۰ مائی کر دکھاتے ہیں۔" ("اوالہ اوہام" میہ،" ماشیہ "روحانی

٣٠ - "محرياد ركه الإسبي كه يه عمل (عمل الترب ناقل) ايها قدر كه لأق خمين جيها كه عوام الناس اس كو خيال كرت بي- اكر به عابة اس عمل كو محده اور قابل نفرت نه سمحتا تو خدائ قبائى ك فضل و توثيق ب اميد قوى ركه تا تعاكد ان جُوبه نمائياں عمى حضرت مح اين مركم ب كم نه ربتا-" ("ازاله اوبام" ص ٣٠٥ ماشيد "دوماني فزائن" ٢٥٨ - ٢٥٨ :ح٣)

۱۱ - "كى وج ب كر كو حضرت سي جسمانى ينادوں كو اس ممل كے ذريد ب اچھا كرتے ہے اللہ على حضرت اللہ اللہ على اللہ عالم على اللہ على اللہ على اللہ عالم على اللہ على الل

rr - اور چونکه قرآن شریف اکثر استعارات (۲) سے بحرا ہوا ہے اس لیے . ان آیات کے روحانی طور پر معنی بھی کر کتے ہیں کہ مٹی کی چاہوں سے مراد وہ ای اور نادان لوگ میں جن کو حضرت مینی نے اپنا رفق بنایا۔ کویا اپنی محبت میں لے کر

برندوں کی صورت کا خاکد کھینچا۔ پربدایت کی روح ان میں پھونک وی ، جس ے وہ يرواز كرنے ملك " ("ازاله اوبام" م ١٣٧ عاشيه "روحاني خزائن" ص ٢٥٥ ،جس)

٣٣ - سو کچ تعب كى جگه نيس كه خدا تعالى في حفرت ميح كو عقلى طور سے

ایے طریق پر اطلاع دے دی ہو' جو ایک مٹی کا تھلونا کس کل کے وہانے سے یا کسی

مچوک مارنے کے طور پر ایبا پرداز کرتا ہو جسے پرندہ پرداز کرتا ہے' یا اگر پرداز نسیں قو وروں سے چا ہو کو کد حضرت میں این مریم اپنے باب یوسف سے ساتھ با کیس

برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ برسی کا کام ورحقیقت ایک ایا کام ہے، جس می کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں

ك ينافي من عش تيز مو جاتى ب-" ("ازاله اوبام" من ١١٤ ماشيه "ردهاني فزائن م ٢٥٥-٢٥٣ ج٣) مرزا قادیانی کی متذکرہ بالا عبارات میں کس قدر نضاد ہے۔ حضرت میج علیہ

السلام كے مئى سے منائے موئ برغدوں كى برداز كے متعلق ان عبارات كا واضح مغہوم یہ ہے:

ا- آلاب کی مٹی یس روح القدس کی آٹیر تھے۔ اس آلاب کی مٹی سے بنائے موے پرندے پرداز کرتے تھے۔

۲- حضرت مسج علیه السلام کا پرندوں کو بنا کرا ژانا ساحرانه شو برہ بازی تقی۔ ٣ - عمل ترب يعنى مسعويرم كى وج ب منى س بنائ بوئ يرد يرداز

م - منع عليه السلام كا منى سے برند بناكر الله تعالى كے علم سے ان كو ا زانا يہ قرآن مجید میں استعارہ ہے۔ مٹی کی چریوں سے مراد ای اور نادان لوگ ہیں۔ جن یں حضرت مسے علیہ السلام نے بدایت کی روح پھوتک دی۔ جس سے وہ برواز کرنے

\_8\_

۵- حضرت مي عليه السلام في يوسف نجار ك ساته باكيس برس بوس كاكام

كيا، جس كے باعث اس قدر ماہر فن ہو محت تھ كد مثى كے ايسے كھلونے بنائ، جو كل دبانے سے يواز كرتے تھے يہ إن مرزا قاديانى كے بيان كرو حالى و معارف جن ير امت مرزائي كو ناز بـ يد ايك ناقابل ترديد حقيقت ب كه جب مجى الله تعالی کے کلام مجید کی تحریف معنوی اور تغیر بالرائے کی جائے۔ تب اختلافات فاکزیر ہو جاتے ہیں ، چو تک تمام توجیهات باطلم محصد اس لیے یقین اور وثوق کی ایک برند

تما بلك متذكره بالاتمام تحيفات مالها من قواوكا معدال يس جن مہتم بالثان معجزات کا قرآن مجد نے معرت می علیہ السلام کی طرف انتساب کیا ہے' مرزا قادیانی نے ان معجزات کو استعارہ کا لباس پہتا کر اور ان کا اٹکار كركے يودكى بمنوائى كى بـ معجزات ك انكاركى وجهيه بوئى كه كالفين في مرزا ے مطالبہ کیا کہ اگر تم منیل می ہو تو حفرت می طیہ السلام کی طرح معرات کیاں نين و کماتے؟ چونکه وموی ميجيت کي بنياوي کنب و افتراء پر تمي اور "قادياني میجت ماب" کا کرامت یا مجوو سے دور کا تعلق بھی نہ تھا۔ لوگوں کے مطالبے سے چفارا بانے کے لیے یہ طریق منامب سمجا کہ مجوات مسی علیہ السلام کو استعارہ بالاب كى منى كى مافير عمل الترب مسعورت محر كمده كالل نفرت شعده كمد كران کی عظمت کو مشکوک کرے ان کا انکار کردیا' جیسا کہ لکھا ہے:

ق بات يہ ب ك آپ سے كوئى مجود نيس بوا۔ (مغيمر انجام آخم" ملا عاشيه "روحاني خزائن" ص ۲۹۰ جه)

سيح عليه السلام كى جموني وي كوئيال

مرزا غلام احمرنے لکھا ہے: ٣٧- اے كس كے آمے يه اتم في جائي كد معرت ميلي عليه السلام كى تين به شکوئیاں صاف طور پر جموٹی تکلیں۔" (اعجاز احدی عصمه وحصانی خزائن" ص ۱۳۱ (nz)  ۳۵ - یمود تو حفرت عیلی علیه السلام کے معاملہ میں ان کی پیش کو ئیوں کے بارے می ایے قوی اعراض رکھے میں کہ ہم بھی ان کا جواب دیے میں جران میں ا

بغيراس كے كه كمد ديں كه ضرور عيني ني ب كونكه قرآن في اس كوني قرار ويا ے۔ (اعجاز احمدی مسا" "روحانی خرائن" ص ۱۳۰ ج۱۱)

٣٦ - كيا آلاب كا قصه ميحي معجوات كي رونق دور نسي كرنا؟ ادر پيش موئيون

کا حال اس سے بھی زیادہ تر اہتر ہے۔ کیا یہ بھی کچھ بیش کو کیاں ہیں کہ زازلے آئس

ے اور اس سے زیادہ تر قابل اول کی ، قبلے برس کے اور اس سے زیادہ تر قابل افسوس

يه امر ب ك جس قدر حفرت ميح كى بيشكو ئيال غله تعليم اس قدر ميح نكل نيس سكير - ("ازاله اوبام" ص2" روحاني خزائن" ص١٠١ ج٣)

۳۷ - اس درمانده انسان کی چیش گوئیاں کیا تھیں صرف یمی که زارلے آئیں

ك، قط يزيس ك الزائيال مول كيد إلى اس عادان اسرائيلي في ان معمولي باتول

كا ييش مولى كون نام ركما- ("ضميم انجام آعم" صم، عاشيه "روحالى خزائن"

الله ٢٨٨١)

٣٨ - جو اس يهودي فاضل في حفرت عيلي عليه السلام كي پيش مو يُول بر

اعتراض کے بیں' وہ نمایت تخت اعتراض بین' بلکہ وہ ایے تخت بیں کہ ان کا تو ممس بھی جواب نس آیا۔" (اعجاز احدی من "روحانی خرائن" من ۱۱ جا) س قدر ظلم عظیم ب كه الله تعالى ك محبوب نى حفرت عيى عليه إلىلام کی پیش گوئیوں کی تحذیب کر کے خود عی مجلس ماتم برپا کی(٣) طالاتلہ ای قادیانی مری

"قرآن شریف میں ہے ' بلکہ تورات کے بعض محفول میں ہمی یہ خرب کہ میح موعود کے وقت (٣) طاعون برے گی۔ بلکہ حضرت میج علیه السلام نے مجی انجیل مں یہ خردی ہے اور ممکن نمیں کہ نمیوں کی ہشکوئیاں مل جائیں۔" ("دکتی نوح"

نتجه مناف اور واضح ہے کہ نبی کی پیش موئی نسی التی۔ حضرت مسیح علیہ ۲.

نبوت نے لکھا ہے:

ص٥ "روحاني خزائن" ص٥ عه)

السلام کی پیش موئیاں جمونی ثابت ہوئیں اور ٹل تمئیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ اللام نی نہ تھے۔ یہ بین قاریانی عقائد کے مجائبات۔ جب مرزا کے ایے بعض

 مع - خدا نے اس امت میں ہے میج موعود بھیجا' جو اس پہلے میج ہے اپنی تمام شان میں بحت برے کر ہے۔ مجمع حم ب اس ذات کی جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اگر میے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں' وہ برگز نہ کر سکنا' اور وہ نشان جو جمع سے فاہر ہو رہے جیں' وہ برگز دکھلا نہ سکا۔

907

("حقيقتد الوحي" ص ١٣٨ "روحاني خزائر" ص ١٥٦، ج٢٢) ا م عربب کہ فدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نیوں نے آخری نانے کے میج کو اس کے کارنامول(۵) کی وجہ سے افغل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کما جائے کہ کیوں تم میح ابن مریم سے اپنے تیس افضل قرار دية بور ("حقيقته الوحي" م ١٥٥ "روحاني خرائن" م ١٥٩ به ٢٣) ٣٢ - اين مريم ك ذكركو چھوڑو- اس سے بمتر غلام احد ب ("وافع البلاء" ص ٢٠٠ "روحاني ترائن" ص ٢٠٠٠ ج١٨) اس عظيم الثان بي سے افضليت كا وعوى

ب، جو صاحب شریعت اور صاحب معجزات تنصد الله تعالی نے جن کے فضائل و

"قاویان کے المای" نے رعونت و خود پندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یمودی عقیدہ اپنا کر اپنی فغیلت کا ب مرا راگ الایا ہے۔ جیسا کہ اس نے لکھا ہے: "میودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دو مسیح طاہر ہوں کے اور آخری مسی جس سے

کمالات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔

فضيلت مرزا rq ۔ خدانے اس امت میں ہے میج موعود بھیجا' جو اس پہلے میج ہے اپنی تمام شان میں بہت برے کر ہے اور اس نے اس دو مرے میچ کا نام غلام احمر رکھا۔ ("وافع البلاء" مس" "روحاني خزائن" ص ٢٣٣٠ ج٨١)

نظمیات و مقائم یمودیوں والے ہیں' تو اسے یمودیوں کے اعتراضات کا جواب کیے

اس نانه کا می مراد ب میلے می سے افغل ہوگا۔" ("حقیق الوی" مسمدا "روحاني فزائن" م ١٥٨٠ ج١١٦)

عجيب تماشه ب كه دعوى مسجيت كا اور عقيره يهود كا الكفو مله واحدة

"ردحانی فزائن" من ۱۳۳ جوا)

تناه حن فتنه

مرزا قادیانی لکستا ہے:

"فاہر ب كه ايك ول سے ود مناقع باتي كل نسي سكتي كوكم ايے طریق سے یا انسان پاکل کملا آ ب یا منافق۔" (است بجن" مرزا غلام احم عمام

مرزائی بتاکس که مندرجه بالا عبارت کے پیش نظران کا کیا عقیدہ ہے؟ ١- كيا حعرت ميح عليه السلام كي ذات اقدس سے ونياكوكوئي روحاني فاكر، نمين

٧- كيا حفرت ميح عليه السلام كى نبوت سے نقصان زياده اور فائده كم موا؟

دنیا کو کوئی بھی روحانی فائدہ نہ چینج سکا۔ ایک ایک نبوت کا نمونہ دنیا میں چھوڑ کیا۔

جس كا ضرر اس كے فائدے سے زيادہ البت ہوا۔ اس كے آنے سے اہماء اور فتنہ يده كيار ("اتمام العجمة" لا مورى ايريش عس ٣٢، "روحاني فزائن" ص٥٠٠ ح٨) "قادیانی مری مسیحت نے ایک بی سانس میں متفاد باتی کمد دیں۔ پہلے جلہ میں ایدیش دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات گرائی سے دنیا کو کوئی بھی رد حانی فائدہ نہ پننچ سکا۔" دو سرے جملہ ہیں انکشاف کیا جس کا ضرر اس کے فائدے ے نوادہ ابت ہوا۔ پہلے جملے ہی حضرت مسح طب السلام کے وجود مقدس اور ان کی نیوت سے قائمہ کا کلیتا" انکار ہے۔ دوسرے جلد میں کی قدر قائمہ کا اقرار تج

٣٣ - ده (مي ايك فاص قوم كے ليے آيا اور افوس كه اس كى ذات سے

شعیرہ بازی کا کمال ہے "فیر تشہعی" (بے شہمتا) مادب شریعت نی سے افضل

٣- نقل كغر كفرند باشد كيا الله تعالى كو نبوت كے ليے كوئى موزول مخص نه ل سکا' جو الی ہتی کو نمی بنا دیا کہ جس کی نبوت نے نقصان زیادہ کیا اور نفع کم دیا؟ ا - نبوت باری تعالی کی رحمت موتی ہے یا جاہ کن فتد؟

غلام احرنے لکھا ہے:

اس م دو منص تشمير عرى محر محلَّه خان يار من دون ب- اس كو ناحق آسان ر بھایا میا۔ س قدر ظلم ہے۔ خدا توب پابندی اپنے وعدوں کے برجز پر قاور ہے۔

لكن الي مخص كوكى طرح ووباره ونيا بن نيس لا سكار جس ك يبل فق ن ى ونيا كو جاه كر ديا- ("وافع البلاء" مصنف غلام احد عن الدوماني فرائن من ١٣٥٠ (NZ

قادیاند: سرجوز کر بیخو اور سوبار سوج کر باؤکد اور کی عبارت می "تمارے نی نے کیسی متفاد بات لکھ دی کہ "خدا توب پابندی اینے وعدے کے ہر چزیر قادر ہ" کیا اس جملہ کا یہ مفوم حس کہ اللہ جارک و تعالی اینے وعدہ کے مطابق معرت می طید السلام کو زین پر بھیج سکا ہے۔ جملے کے دوسرے تھے یس کو ہر افتانی کی "لیکن ایے مخص کو کی طرح دوارہ دنیا بی نیس لا سکتا جس کے پہلے فتے نے ی دنیا کو جاه کر دیا ہے" و کھنے آید دیم "قاریانی تیفیر" نے کس بحویزے طریق سے حعرت من عليه السلام ك دوياره نزول كا ايك ي جمله من اقرار اور انكار كرويا كيا تمارے مقیدہ کے مطابق تجسم خدا تعلیت اور ابنیت کا فتد حرت می طیہ الملام كا برياكيا موا ب كيا يولوى فرمب كى ذمه وارى حفرت من عليه الملام برعائد ہوتی ہے۔

شرمناك توبين

مرزا قادیانی لکستا ہے:

وكه الخمامًا وبا\_ ("برابين احمهيه" م ٣٢٩، چهار حصص، طبع لاجور، "روحاني فزائن"، ص ۱۳۸۱–۱۳۸۲ جزا)

۳۷ - "اور اسلام نه عيمائي ذهب كى طمع به سكمانا ب كه خدا ن انسان كى

طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا اور نہ صرف نو ممینہ تک تون عیض کما کر

ایک گذ گار جم سے جو بنت سی اور تمراور راحاب جیس حرام کار مورتوں کے خمیر

ے اپن فطرت میں ابنیت کا حصد رکھا تھا۔ خون اور بڈی اور موشت کو حاصل کیا بلکہ

بھین کے زانہ میں جو جو باریوں کی صوبتیں ہیں۔ جسے خرو چیک وانوں کی

تكالف وغيوم تكفيس وه سب الخائي اور بهت ما حصد عركا معمولي انسانول كي طرح کو کر آ فر موت کے قریب پنج کر خدائی یاد آگئ۔ دجہ یہ ہے کہ وہ (خدا تعالی) پہلے ی اینے قعل اور قول میں ظاہر کرچکا ہے کہ وہ ازلی ابدی اور فیرفانی ہے اور موت اس پر جائز نسیں۔ ایا ی پہ بھی نہیں کمہ کتے کہ وہ کی عورت کے رحم میں داخل ہو آ اور خون حیض کھا آ اور قربیاً نو ماہ پورے کر کے سر ڈیڑھ سیر کے وزن پر مورتوں کی پیشاب گاہ سے رونا چلانا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ردنی کھاتا اور یاخانہ جاتا اور پیٹاب کرنا اور تمام و کھ اس فانی زندگی کے اٹھاتا اور آخر چد ساعت جان کندنی کا عذاب انها کراس جمان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔" ("ست کین" م سے۱-سماا

٣٧ - "مردى اور رجويت انبان كى صفات محوده من سے بين بيجرا مونا كوكى ا جھی صفت نمیں۔ جینے بسرہ اور مونگا ہونا کسی خولی بیں داخل نمیں۔ بال یہ اعتراض بت بوا ب ك حفرت ميح عليه اللام موانه صفات كى اعلى برين صفت ع ب نعبب محض ہونے کے باعث ازواج سے محی اور کائل حن معاشرت کا کوئی عملی نمونه نه وے سکے۔" ("نور القرآن" نمبرا مل " "روعانی ترائن" م ۲۹۴- ۲۹۳

٣٨ - "مريم كا بينا كشال ك بين (رام چدر ناقل) س كحه زيادت نسي

rr

ركمتا" ("انجام آئخم" ص ام" "روحاني خزائن" ص ام" ج1)

"روحانی فزائن" ص ۲۹۷- ۲۹۸ جم)

ہم نے شتے نمونہ از خموارے مرزا غلام احمہ قاریانی کی چند دلازار اور توہن آمیز عمارات نقل کی بیں کہ جن میں انجمانی نے تھلے بندوں اللہ تعالی کے سیج رسول حضرت مسج علیہ السلام فداہ ابی و ای کی انتہائی تدلیل کی اور ان کی ذات مراہی کے متعلق بمتانات و افتراء کی اشاعت کی مئی ہے۔ رقابت کی وجہ سے مرزا قاریانی کا ول

الله استغفرالله-

متنبی قاویان نے ککھا ہے:

٢٩ - يه بات بالكل غير معتول ب كه الخضرت على الله عليه وسلم ك بعد كوئي

اور واغ معرت ميح عليه السلام كے بغض سے لبريز قال اس ليے اس نے ان كى مقدس ومطربتی کی طرف شراب بنے اور خزیر کھانے تک کی نبت کر دی۔ معاذ

ایا ئی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے معاجد کی طرف ووڑیں مے تو وہ کلیسا ک طرف بماے گا اور جب لوگ قرآن شریف برحیں سے تو وہ انجیل کھول بیٹے گا ادر جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں مے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طلال و حرام کی میچه برواه نسیل رکھے گا۔" ("معلقت الوی" ص ۲۹" "روحانی ترائن" ص ۲۱ كس قدر جموت و افتراء كالمجموع ب يد عبارت ع برتن س وى نيكا ب عواس من مو آ ب اس خبيث عبارت كا ايك الك لفظ كذب بياني كا مرتع ہے۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آسان سے تشریف لانے کے بعد سیدنا حضرت سے علیہ السلام شریعت محرب علی صاحبها الصلوة والسلام برعمل بیرا ہوں کے۔ جیسا ك مندرجه زيل حواله جات سے ابت ب ١- حعرت منتح مح الدين ابن علي رحمته الله عليه في تحرير فرمايا ب

وان عيسي عليدالسلام اذا نزل مايعكم الا بشريعه محمد صلي

الله عليه وسلم ("فؤمات مكيه" جا بب نبر١٣ ص١٥٠)

"اور حفرت عیلی علیه السلام جب نازل ہوں مے تو وہ صرف حفرت

نی کریم صلی الله علیه وسلم ی کی شریعت کے مطابق فیعلد کریں مے "۔ ٢- حضرت الم عبدالوباب شعراني فرات بن

وكذالك عيسي عليه السلام اذا نزل الى الارض لا يعكم فينا الا بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم ("الواتيت و الجوامر" ج٢٠ ص٣٨) "ای طرح جب حفرت میلی علیه السلام آسان ے زمن بر نازل مول مے تو ہارے نی محر مصلف صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیلے

٣- حفرت مجدد الف الى رحمته الله عليه في تحرير فرمايا ب: حعرت عيلى على نبينا وعليه الصلوة والسلام كه از آسان نزول خوابد فرموه

متابعت شريعت خاتم الرسل خالم نمود عليه وعليهم الصلوة والتسليم حفرت عيلى عليه السلام جب آسان ہے نازل ہوں مح تو آخری رسول حفرت نی کریم صلی اللہ طیہ وسلم ک شریعت پر عمل فرائی ہے۔ ("مکتبات شریف" ج الث کتوب بفتدهم ' ص۲۷)

پی مرزا خلام احمد کی محوله بالا مبارت کذب و افتراء کا مجموعه اور حطرت ميح عليه السلام سے بغض و عداوت كى تكنيد دار بـ كوئله مرزا اس مبارت ك كلين سند بسيل تحرير كريكا تما لين "ودوخ كورا مافق ناشد-"

مزالے لکما تما:

" یہ ظاہر ہے کہ حضرت می این مریم اس امت کے شار ی میں آ مے ير \_" (" زالد او إم" مسيه" "روطاني ترائن" من مسين جس)

ای مرزان "مقد الوی" کی مدرجه بالا عبارت لکے سے قریبا ایک سال

پہلے لکما تمار سیولوس نے اور پر ایک اور گند (عیمانی) اس غرب میں ڈال ریا کہ ان

كے ليے سور كھانا طال كروا۔ حالا كلد حطرت ميك انجل عن سوركو باپاك قرار ديے ہیں۔ تبی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اینے موتی سوروں کے آگے مت پیمکو۔"

("چشه میمی" ص۳۴" "روحانی خوائن" م ۱۵۵ من ۱۰ بور تورات کی رو سے ایمی حرام تعاب " محمی نوح" من ۱۰ عافیه "روحانی خوائن" من ۱۵ مالا)

جب مرزا خود حليم كرنا ب كه حفرت مح عليه السلام موركو ناپاك مجعة شي اور وه حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم كى امت ك شار عمى بين أو بيه حقيقت كمل كر سائت آ جاتى ب كه ان كى "حقيقته الوق" كے مندرجه بالا ضيف اور لعنتي

الفاظ محض ان کی تبین و تدلیل می کے لیے کھے ہیں۔ ہم نے چد عبارات نقل کی ہیں ورنہ مرزا قادیانی کے متعدد حوالہ جات ہیں' جن میں اس نے می معموم حضرت مسح علید السلام کی توہین کی ہے۔ طالا کد اس مرزا

> ا گھا ہے۔ ا تیم پر معموم سے بارد خبیث برگر تمان ا مین گر بچے اس اخب

آمال راے مرد کر سک یادد پر نشن ("فح اسلم" می هن" دومانی توانی" می ۵۵ " ۳۵)

بہ تر ہر ایک بہ سے وہ ہے جو بہ زبان ہے جس دل میں ہے تجاست بیت الخلاء کی ہے! 'ور نٹین" ارود' قادیان می ۱۳' تقاریان کے آرہ اور ہم" می ۱۳ "روحالیٰ خزائن"'

("ور شین" اردو" قادیان می ۱۳ "قادیان کے آرد اور ہم " می ۱۹ " درومان خوائن" می ۳۵۸ ج.۲ ۳ - "ہم مخلف قرقوں کے بزرگ بادیوں کو بری اور ب ادبی سے یاد کرنا

۳ - "ہم مخلف فرقوں کے بزرگ بادیوں کو بدی اور بے ادابی سے یاد کرنا پر لے درجہ کی خالف اور شرارت مجھتے ہیں۔" ("براہین احمہیہ" حصد دوم" می ۴۳ "روعانی خوائن" می ۴۳ میں) ۳ - "دو دوائی خصف اور ملحون اور ید ذات ہے جد خدا کے مرکز دوہ مقدس

۵ (املام میں کمی نی کی بھی تحقیر کفر ہے"۔ ("ضمیہ چشہ معرفت" می ۱۸ "رومانی فرائن" می ۴۰
 ۳۰دومانی فرائن" می ۱۳۹۰ برسم)

۵- "اسلام میں کی نی کی بھی تحقیر کفرہے۔ مرزائي فريب

مرزا غلام احمد کی تحریات و اقوال سے توبین حعرت می علیه السلام ک عبارات وفي كى جاتى بين توامت مرزائيه النه قادياني "ميح موعود" كو توبين ميح عليه

اللام كى زد سے عانے كے ليے مندرجد زيل فريب وي ب:

يسلا فريب: "مع موعود" (مرزا غلام احمد ناقل) نے عيمائيوں كے بالقابل انجلي پ یوع کے متعلق قدرے بخت الفاظ تحریر کیے ہیں' اللہ تعالی کے رسول حضرت مسج

عليه السلام كي شان من سخت الفاظ استعال نهي كيا-

جواب: یوع می ایک ی برگزیده ستی کا اسم گرای ہے۔ میسائی انسی خدا کا بیٹا كتے بين اور بم مسلمان انس اللہ تعالى كا تى و رسول مائے بين- اللہ تعالى نے ارشاد فرمایاً:

قالت النصري المسيح ابن الله (پ١٠ الوبه) تمبر٣)

"عيسائي كتے بين مي الله كابينا بـ كيا السي ميح عليه السلام كو جو الله تعالى ك رسول بين عيمائي خدا كابيا سي كتع يا اسي مح عليه

السلام كو ثالث ثلثه نيس مايخ؟" یہ قاوانوں کا فریب کارانہ پراپیکٹا ہے کہ ان کے مرزائے عیمائیوں کے

يوع كم متعلق تحت الفاظ استعال كے بي عطرت مي عليه السلام كى تو وہ عرت كراً تفا- يوع اور مي ايك ى في عن بياك مردان المعاب ا - "جن نبول كا اى وجود عضرى ك ساته آسال ير جانا تصور كيا كيا ب وه دو

نی ہیں' ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور اوریس بھی ہے۔ دوسرے می این مرم جن کو عيىٰ اور يوع بحى كتے بيں-" ("توضيح مرام" ص " "روحانی ترائن" ص ٥٣ جس) r - "ليكن جب جد سات مميد كا حمل نمايان موكيات حمل كى حالت من ي قوم کے بزرگوں نے مریم کا بوسف نام ایک نجارے نکاح کرویا اور اس کے مگر جاتے ی ایک دو ماہ کے بعد مریم کو بڑا پیدا ہوا۔ وی عینیٰ یا بیوم کے نام سے موسوم ہوا۔" ("پشمه سیحی" مراہم" "روحانی فرائن" می ۳۵۵-۳۵۱ ج ۲۰) ۳ - "ایک بذہ خدا کا مینیٰ نام جس کو عمرانی میں بیوم کتے ہیں تمیں برس تک موئ رسول اللہ کی شریعت کی بیروی کرکے خدا کا مقرب بنا اور مرجہ نبیت

یای" - ("چشمه مسیحی" ص۳۰ ماشیه "روحانی خوانن" میلام" ج۰۰) پایا" - ("چشمه مسیحی" ص۴۰ ماشیه "روحانی خوانن" میلام" ج۰۰) ۳ - " (حضرت میمان علمه السلام جد مسرع اور حیزی برا بوز آمید

۳ - "حضرت ميني عليه الطام جو يوع اور جيزس يا يوز آسف ك نام ب محمد المروماني والمراز حقيق ما المروماني والمراز حقيق من منا المروماني والمراز حقيق المراز حقيقت من المراز حقيقت من المراز حقيق المراز حقيقة المراز حقي

۵ - "معرت يوم محليه كا وجود عيائين اور مسلمانون عن ايك مشتركه جائداد كي طرح ب " ("حقد قيمو" ص ١٠٠ " روماني شائن" م ٢٥٥٠ عم)

۔ ۱۳ ساس فدا کے واکی پارے(۱) اور واکی محبوب اور واکی مقبول کی نبت جس کا نام میوع ب میوویوں نے تو اپی شرارت اور ب ایمانی سے است کے برے سے برے مفوم کو جائز رکھا۔" ("تحفد قیمو" میسا" "دوحالی نزائن" می سمانا"

۔ "مسیح علیہ السلام نے مجمی انجیل میں خبردی ہے۔" ("بھٹی نوح" میدہ' "روحانی خزائن" میرہ ، جہ)

الله تعالى في مردا كے تھم پر تعرف فرماكر اس سے حق كا اعمار كوا راكد المجلى بوع اور معرت مح عليه السلام ايك مى برگزيدہ في كا نام ب مردا في لكھا

مبید ٨ - "ي تو محمد كو پہلے ى سے معلوم ب كد ميسائى فد ب اى دن سے آركى ميں برا ہوا ب ، بب سے كد حضرت من عليه السلام كو خداكى جگد دى گئى ب ' ("جية الاسلام" لاہورى الديش من موا" (روحانی خوائن " من ماه" ، ج٢)

المنظم ما الوول بيد و في من الدول و في الله على المنظم مليب ديد ... - ادر ان (يمود) كي جمت يه به كديوع فين مني عليه الملام صليب ديد ... - ("ايام الصلع" مع اول من ما " (وحائي ترائن" من " من " من " من الحان لا يا ... - « (مبابل على ) عبدائي يه ك كدوه عيني من الحان لا يا

مول وى خدا بهد الياى يه عاج (خلام احمد كاوياني) دعاكر كاكد ال كال اور بزرگ خدا میں جانیا ہوں کہ در حقیقت عیلی مسی ناصری تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے ' خدا بركز نسي-" ("تجة الاسلام" ص ١٦٠ "روحاني ترائن "من ١٥٠ جه)

۔ 🕒 "وولی بیوع مسے کو خدا جات ہے محر ش ایک عاج بندہ محر نبی ہات ہوں۔"

("ريويو آف ريليجنز" عتبر ١٩٠٦ء م ٣٣٣) ان عبارات میں مرزا قاویانی نے فیر ممم الفاظ میں تنمیم کیا ہے کہ بوع

اور من ایک بی عظیم الثان ای کے نام ہیں۔ پس عین یوع مع کس نام ہے گالیاں دی جائیں' اللہ تعالی کے محبوب نی کی توہین ہوگ۔

وومرا فریب: مع موعود (مرزا غلام احم) في اس يوع ك معلق سخت الفاظ

لکھے ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ جواب: جنب يوع مح كى نبت كذب يانى كى اثمّا بكد انول في الوبيت يا

ابنت کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزانے لکما ہے: محضرت یس می ان چد معائدے ہو

كفاره اور تشيف اور ابنيت ب اي تحفر پائ جاتے بي كر مويا ايك بمارى افتراء عو ان ير كيامي وه يى بهد" ("تحف قيمو" مهم" "روطاني فزائن"

م ۱۲۷۳ ج۱۲) تيسرا فريب: ميح مومود (مرزا غلام احم) في يوم ك خيال تسوير يا فرض يوم

کی ندمت کی ہے جواب : فرض يوع كي اسطلاح قاد اندل كي فريب كاري كي بين دليل بيد خیال وضی اور موہوم وجود کے متعلق کھے نسیں کما جا سکا۔ جیسا کہ مرزا

نے لکھا ہے کہ مستور الحال مفتود الخبر فرضی ادر خیالی نام کے متعلق کچے نہیں کما جا سكا"- ملعصها ("نور القرآن" حصد دوم عن ها" "روماني فرائن" ص ١٣٩٨-١٣٩٨ (V.

مردائی مائیں کہ خیال تصور یا فرضی بوع کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن

مجيد ميں يا مرور كائات صلى الله عليه وسلم نے حديث ميں كچھ كول نه فرمايا؟كيا الله تعالى اور حضور ملى الله عليه وسلم كو فرمنى يبوع كاعلم نه تما؟

مرزائی کیوں نمیں سوچے کہ ان کے نی نے اگر فرضی اور خیالی بوع کی بردہ

ورى كى ب تويد عيمائيوں كے ليے جت اور قابل تسليم كيے موكى؟ ان ير جت تب

ہوتی' جب حقیق بیوع میج کے متعلق لکھا جا آ ہے۔

. نبوت" كا شامكار ب وكل ك متعلق قادياني مرزا في تكما ب

ص ۲۵۵ "رومانی فزائن" م ۲۲۱ به ۲۳۵

ويا-" ("وافع البلاء" ص١٩ "روحاني ترائن" ج١١ ص١٣٠، ج١١)

یوزیش واضح کی ہے۔

چوتھا فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احم) نے بائیل کے حوالوں سے بوع کی

جواب: قادیانی ایک بات ر قائم نسی رجے، بات بات ر پینترا بالتے ہیں مجم لکھتے ہیں کہ مرزائے خیالی اور فرضی بوع کے معملی لکھا ہے کہ مجمی کتے ہیں کہ اس نے بائیل کے حوالہ جات ہے بیوع کی حقیقت بیان کی ہے۔ مجمی کما جا آ ے کہ یوویوں کے الفاظ فقل کے ہیں مجمی بتاتے ہیں کہ الزای جواب وا کیا۔ انسی اس ایک جواب پر اطمینان مسید سے بے کہ حق سے روگروانی کرنے والول کو برقدم رِ مُعورَين کھانی رِدتی ہیں۔ بائیل کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین "قادیانی

۱- کی بات تو یہ ہے کہ وہ کتابیں (تورات و انجیل) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے نانہ تک ردی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جموث ان میں لمائے کئے تھے جیاکہ کی جگہ قرآن شریف میں فرمایا کیا ہے کہ دہ كابي مرف مبل بن اور ابى اصليت ير قائم نس رين- چنانچه اس واقعہ پر اس زمانہ میں بوے بڑے محتق انگریزوں نے بھی شمادت وی ہے۔ یں جب کہ بائیل محرف مبل ہو چکا۔" ("چشمہ معرفت" دو سرا حصہ

۲ ۔ قرآن نے انجیل اور تورات کو محرف و مبدل اور ناقص اور ناتهام قرار

٣- غرض يه چاروں الجيليں جو يوناني سے ترجمہ ہو كر اس ملك ميں بھيلائي جاتي ۱۳

ہیں ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں کی وجہ ہے کہ ان کی پروی میں کچے بھی برکت نہیں ا خدا کا جلال اس محض کو ہرگز نس متا جو ان ابجیلوں کی بیروی کراہے ایک بید ا مجیلی حفرت میچ کو بدنام کر ری ہیں۔" ("تریاق القلوب" مس" "روحانی فزائن" مسهه عدما)

ابت بواکه بقول مرزا قادیانی باکبل محرف و مبل اور حضرت می کو بدنام كرنے والى ب اس ليے اسے دهرت ميح عليه السلام كى ذات كراى كے ليے جمت قرار دینا محض وهوکا اور فریب ہے۔

یانچوال فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احمه) نے بودیوں کے اعتراض نقل کئے

ہں جیسا کہ لکھا ہے "جو اس فاضل میودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشکوئیوں یر اعتراض کئے ہیں' وہ نمایت مخت اعتراض ہیں۔ بلکہ وہ ایسے اعتراض ہیں کہ ان کا میں بھی جواب نہیں آ ہا"۔ ("اعجاز احمدی" ص۵" "روحانی خزائن" ص۱۱ ج۹۱)

جواب: یه مرزائوں کا عدر گناہ برتر از گناہ ہے۔ اللہ تعالی کے مقدس نی کے

متعلق یودیوں کے اعتراضات نقل کرنے سے مرزا کا مقعد حفرت مسے علیہ السلام کی

تنقيص و ابانت تمي جيساك قادياني خليفه مرزا محود في لكحا: ۱- "كى كو گالى وين كا ايك طراق يه بعي بواكر آب كه دوسرے كى طرف كال منسوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے کوئی مخص کمی کو اپنے منہ سے قو حرامزادہ نہ کے گرید کمد دے کہ ظال محض آپ کو حرامزادہ کمتا تھا۔ یہ بھی گالی ہوگ ،جو اس

نے ووسرے کو دی۔ کو ووسرے کی زبان سے والائی" ("احرار کو مباحد کا چیلنے" ص ۱۰) ٢- مرزا غلام احمد لكستا ب "جو بات وغمن ك منه سے فكك وه قابل اعتبار نسي" \_ ("ا كاز احرى" ص ٢٥ "روماني خرائن" مسسس جسس

چھٹا فریب: منع موعود (مرزا غلام احمر) نے حضرت مریم صدیقہ کی والدہ کے بارے میں ہرگز نسیں بلکہ اس خاندان کی دور کی تمن عورتیں تمر' راحاب اور بنت سیع کا ٹاکفتہ یہ ذکر فرمایا ہے ، ممرنہ از خود بلکہ بائیل کے حوالے ہے۔ جواب: مس قدر وجل و فریب ہے۔ الله تعالیٰ کے بیارے نمی کی تذلیل کرنے کے لیے یا کمل کی پناہ لی جا رہی ہے کہ جس کتاب میں یمودیوں نے تغیرہ تبدل کیا ہے۔

الدیائی تاکیں کے اللہ تعائی نے قرآن مجید یا اللہ تعائی کے آخری مقد می رسل حضرت ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے صدیث میں قوایا ہے کہ نبوذ بائنہ من والک حضرت مجع علیہ اللام کی تین دادیاں اور تازیاں زناکار اور کنجریاں تحمین؟ کیا ایک خوش سے محرف و مبدل کتاب کے قوین آمیز حوالے کی تصدیق و تیش کمرواح حسی؟ مرزا قلام احمد قادوائی نے انبیاء علیم الملام کے حسب و نسب کے حقاق لکھا ہے۔

"اور خدا نے اماموں کے لیے جہا کہ وہ زو نب ہول باکہ لوگول کو ان کی کی نب کا تصور کر کے خرت پیدا نہ ہوسا ای طرح خدا کی سنت اس کے تمیل میں ب ، جو قدیم زمانہ سے جاری ہے۔ بس ڈرد اور دیکھو۔" ("انجاز احمی" مراک اردور جرجہ" "رومائی خوائی" می سمد سمدا کے (ا

ر بیب مرزا الدایش کی در این سرور سرور می روی می اسلام کا نب الل اور 
بد مرزا الدایش کول کے بیش نظر تمام امنیاء علیم السلام کا نب الل اور 
یه دائے بورا بے اور اس کی تحریر کے مطابق حضرت میلی علیہ السلام کی تمین دادیاں 
ادر تانیاں زباتار اور تجریل محصرت میل علیہ السلام کی تمین دادیوں اور تانیوں 
کو زائیہ عورتمی مجمعتا تھا تو معاذ اللہ محمرت میل علیہ السلام کی نبوت ابات میں 
ہوتی اور اگر یہ بائس کا اتبام و بستان تھا تو مرزا نے اس کی تردیہ کیوں نہ کی؟ بلکہ 
توثیق کی بے جیا کہ اس نے لکھا ہے۔

"اس سے عجیب تر یہ کہ کفارہ یسوم کی دادیوں اور نانیوں کو بھی بدگاری سے نہ بچا سکا حالا نک ان کی بدکاریوں سے بسوم کے گوہر فطرت پر دانے لگتا تفا۔" ("سے تجین" ص8مہ-21" (روحانی خوائن" م8م-41" حقیق بهنی تعیر- مینی سب یوسف اور مریم کی اولاد تعیر-" ("اکشی نوح" م،۱۲)

آٹھوال فریب: می موعود (مرزا غلام احم) نے بوع می کے متعلق چد خت الفاظ تحرر کے بیں تو ان سے پہلے مولانا رحت اللہ صاحب اور مولانا آل حن صاحب نے بھی عیمائیوں کو الزامی جواب دیتے ہوئے بیوع میے کے متعلق بعض

جواب: اگر بالغرض ان حعرات کے ایسے ی الفاظ موں و بھی وہ مرزا قادیانی ك لي وجه جواز شيس مو كت كوتك مرزا غلام احمد قاواني في اكابرين امت ك متعلق تحریر کیا ہے۔ "ہمارے مخالف مخت شرمندہ اور لاجواب ہو کر آخر کو یہ عذر بیش کردیت میں کہ عارے بزرگ ایا می کتے بطے آئے ہیں۔ نئیں سونے کہ وہ

ثابت ہوا کہ مرزا نے حقیقی بمن بھائیوں کی اصطلاح اخیانی اور علاتی کے

كا ذكر كيا ب عبال حقيق مجازى يا محض روحاني (انما الموسنون اخوة) ك بالقائل

سانوال فریب: "میع موعود" (مرزا غلام احم) نے جو بوع میع کی دو حقیقی بنول

ب ند كد اس كا مطلب يه ب كد ان ب كا ايك يى باب اور ايك يى مال محى . . جواب: یه مرزائون کا بحت بوا وجل و فریب ہے۔ مرزا قادیانی کی عبارت میں حقیق بہنیں ، عازی یا محض روحانی کے مقابل نسیں ، بلکہ جسمانی اور ایک مال باپ

مقالمه پر استعال کی ہے 'نہ کہ مجازی یا روحانی کے مقابلہ پر۔

"بیوع میح کے چار بھائی اور وہ بہنیں تھیں یہ سب بیوع کے حقیقی بھائی اور

حاشيه "روحاني خزائن" م ١٨٠ ج٩)

ایے بی سخت الفاظ لکھے ہیں۔

کی اولاد مراد ہے۔ مرزانے خود تصریح کی ہے۔

بزرگ معصوم نہ تھے ' بلکہ جیسا کہ یمودیوں کے بزرگوں نے پیشکوئیوں کے سجھنے میں ٹھوکر کھائی' ان بزرگول نے بھی ٹھوکر کھائی۔" ("ضمید برابین احمریہ" ، ج۵ مسام "روحانی خزائن" ص ۲۹۰ ج۲۱) مرزانے شلیم کیا ہے کہ بزرگان امت معموم نہ تھے اور انہوں نے یمودیوں

کی طرح ٹموکر کھائی لیکن مرزائی تو "قاریانی نی" کو معموم سمجھتے ہوں ہے۔ یں ۳۳

مرذائی بتائی که ان کے بی نے مود کی بناہ کول لی؟ مود کے نقش قدم بر کیول چلا؟ اچھا میج موعود ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کا طریق تبلیخ چھوڑ کر بقول خود

موديول كى بيردى كرما ب- كيا حضور مردر كائات ملى الله عليه وسلم ف ميسائيول كو

الزامى جواب ديت ہوئے حفرت مسيح عليه السلام كے متعلق درشت الفاظ فرمائ تغ?

نوال فريب: جب "ميح موعود" (مرزا غلام احمى) الني تب كو مين ميح فرات

ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کیے کر کیتے تھے۔

جواب: مرزائی کس قدر سادہ اوج ہیں۔ یہ اہمی تک امکان کے چکر میں تھنے

ہوئے ہیں اور مرزا غلام احمد سے توہین حضرت مسیح علیہ السلام کا وقوع عابت بودیا

جواب: قادیانوں کے "می موجود" کی بے شار متعاد تحریات ہیں۔ تودید' رسالت ولاوت معزت مسخ عليه السلام بلا باب حيات معرت مسح عليه السلام تريف نبوت علم نبوت وعوى نبوت تريف محد اليت وعوى محد اليت وعوى ميعيت معجزات صداقت بائبل مداقت ديد كون ساستله ب جس مي مرزان دور کی چال سی چلی میرا میری اور تفاد سے اس کی کتابیں پی بری جی- حفرت ت علية السلام كى قوين اس كے بائي باتھ كاكرت ب، بم تشليم كرت بي كه اس ن ابن كتب من حفرت ميح عليه السلام كوني بنايا باور ان كي تريف بحي كى ب ادا آثر یہ ہے کہ مرزائے تمن وجوہ کے باعث حفرت کی تریف ک ب- اول مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے' دوم "ملکہ وکٹوریہ قیمرہ بند" اور برطانوی حکومت کو

ب وہین کیے کر کتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جذبہ رقابت کے تحت انسان کیا کچھ نیں کرنا۔ واضح حقیقت ہے کہ مسیحت مرزا کی محیل تب تک نہ ہو سکتی تھی' بب تک حفرت مسح علیه السلام کی تنقیم کر کے ان پر اپن برتری ثابت نه ک جاتی۔ وسوال فریب: "میح مومود" (مرزا غلام احمه) نے اپنی متعدد کتب و تحریات میں حفرت عیلی علیہ السلام کی تعریف کی بے اور انسی نی تسلیم کیا ہے۔ ظاہر بے کہ

جس کی تعریف کی جائے 'اس کی توہین سیس کی جا سکتی۔

نوش كرنے كے ليے ، جيها كه "ستاره قيمو" اور "تحفه قيمو" سے ظاہر ہے۔ سوم اینے آپ کو منصف مزاج ٹابت کرنے کے لیے جیسا کہ اس نے لکھا ہے۔

"شرر انانوں کا طریق ہے کہ جو (کمی کی برائی ناقل) کرنے کے

مرزانے خود بنا ویا کہ کمی کی برائی بیان کرنے سے پہلے اس کی تعریف کر لی جائے آکہ لوگ سمجمیں کہ یہ مخص مصف مزاج ہے۔ اس نے اپنے گالف کی

("ست بجن" ص ١٦ ماشيه "روحاني خزائن" ص ١٦٥ ع. ١٠)

وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ لے آتے ہیں۔ گویا وہ منصف مزاج ہیں۔"

خیاں اور برائیاں دونوں بیان کر دی ہیں۔ آگر مرف برائیاں ہوں' تو لوگ وشنی پر محمول كري ك-" مرزان حضرت مسح عليه السلام ك متعلق الني اى نظريه برعمل

گیارہوال فریب: "میں نے اس تعبدے میں جو امام حین رمنی اللہ عنہ کی نبت لکھا ہے یا حضرت عیلی علیہ السلام کی نبت بیان کیا ہے۔ یہ انسانی کارروائی نہیں۔ خبیث ہے وہ انسان ' جو اینے نفس سے کالموں اور راست بازوں ہر زبان وراز كريّا بي-" ("الجاز احرى" ص ٣٨ "روحاني فرائن" م ١٣٩٠ ج١١)

جواب: بعض چالاک انسان گناه خود کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کی زو ے بچانے کے لیے اپنا جرم کمی دو سرے فاکردہ گناہ کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ معلوم ہو آ ہے کہ مرزا قادیانی نے کمی ایے بی عیار سے سبق برحاکہ توہین خود کرد وسد كى اور ك لكا وو اور كى عبارت من واشكاف الفاظ من لك وياك مصرت سيدنا امام حمین رمنی الله تعالی عند ادر سیدنا حضرت مسیح علیه السلام کے متعلق جو زبان ورازی اور توہن کی گئی ہے یہ میری طرف سے نسیں۔ ہاں جناب تو بتا دیجئے کہ یہ توہن کس کی طرف سے ہے؟ خدائے رحمٰن کی طرف سے ہو نیس عمی۔ کیونکہ رحمٰن نے قرآن مجید میں حضرت مسے علیہ السلام کے فضائل و کمالات میان فراتے ہیں۔ امت مرزائيه "ايخ ني" كى كى تحرير ع بتائ كه مرزا كاب اعجاز ادر الهام كى كى

طرف ہے تھا؟

بارہوال فریب: عیمائی بادریوں نے اپنی تصانف میں حضور نی کریم صلی اللہ عید وسلم کی نخت توہن کی تھی "مسیح موعود" (مرزا غلام احمہ) کو حضور کے لیے غیرت تھی' اس لیے انہوں نے عیمائیوں کو جواب دیتے ہوئے الزاما ان کے بوع ک متعلق قدرے تخت الفاظ استعال کئے ہیں۔

جواب: ہم مرشت مفات میں مرزا کی تحریات سے ثابت کر میکے ہیں ک جناب بيوع اور هفرت ميع عليه السلام دو جدا كانه فخصيتين نه تفين ' ايك ى مقدس ہت کے دو نام تھے۔ یہ بھی صریح جموث ہے کہ مرزا غلام احمد کو حضور سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدی کے لیے فیرت تھی۔ مرزا تادیانی اور غیرت و متناو حقیقیں تھی۔ مرزائے آریوں پادریوں کے متعلق لکھا ہے "اور سول نے انی بدواتی اور مادری بد کوہری سے مارے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر بتان لگائے۔ یاں تک کہ کمال خباف اور اس پلیدی ہے جو ان کے اصل میں تھی' اس سید المعمومين بر سراسر وردغ كوئي كى راه سے زناكى تهت لگائى۔ اگر فيرت مند مسلمانوں(۱) کو ای محن محور نمنٹ کا پاس نہ ہو ا تو ایسے شریروں کو جن کے افتراء میں یماں تک نوبت بینی وہ جواب ویتے ،جو ان کی بداصلی کے مناسب حال ہو ہ گر شريف انسانوں كو گورنمنث كى بإسدارياں بروقت روكى رمتى بيں۔ وه طمانچہ جو ايك گال کے بعد دو سری گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہئے تھا' ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں مو ہو کر پاوریوں اور ان کے ہاتھ کے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ سب برداریاں ہم اپنے محن گور منت کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے ("آربه وحرم" ص٥٨- ٥٩ "روحاني فرائن" ص٨١-٨٠ ج١٠)

قارمانيو! ينادُ كه:

ا۔ تمارے "میح موعود" (مرزا غلام احم) کو برطانوی عیمائی حکومت کی بإسداري اور برد باريال مقدم تھيں يا حضور سرور كائنات ملى الله عليه وسلم كى توبين كا انقام تما؟ r۔ مرزا نے بقول خود ایسے «شیروں اور خبیثوں» کو ان کی "براصلی" کے مناسب جواب كيول نه وا-

سهه کیا حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم فداه ابی و امی کی انتمائی توہین کو مرزائے اپنی محن گور نمنٹ کی فاطر برداشت کر کے حضور کے لیے غیرت و حمیت کا ثبوت ویا۔ اگر الی "یاسداریول اور بردباریول" کا نام غیرت ب تو ب غیرتی کس بلا

### مسلمانوں کا وحشانہ جوش

کا نام ہے؟

یہ ناقابل تروید حقیقت ہے کہ عیمائیوں کے خلاف رسائل و مضامین شائع

كرنے سے مرزا قاوياني كى غرض و غايت ياوريون كے جابلانہ حملوں سے اسلام كى بدافعت اور حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کی عزت و وقار کی حفاظت نه تھی بلكه اس كا مقصد "برطانوي حكومت كي خدمت" اور وحثي مسلمانون كے جوش كو مسندا

كرنا تفاد" اس نے لكھا ہے: "میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پاوریوں اور عیمائی مشزیوں کی تحریر نمایت خت ہوگئی اور حد اعتدال ہے برچہ گئی اور بالخصوص برچہ ''نور افثان" من بو ایک عیمائی اخبار لدهیانہ سے نکا ب نمایت گذی تحرین شائع ہوئیں اور ان موافقین نے امارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعال كيه كه ميه مخض واكو تعام ور تعا.... اور بايس بهمه جمونا تعا اور لوث مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے الی کتابوں اور اخباروں کے بڑھنے سے یہ اندیشر ول میں بدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے' النا کلمات کا کوئی خت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو' تب میں نے ان کے جوشوں کو نھنڈا كرنے كے ليے ابن صحح اور باك نيت سے يكى مناسب سمجماكه اس عام جوش كے وبانے کے لیے عمت عملی می ہے کہ ان تحریرات کا کمی قدر مخت سے جواب دیا

بیرا نہ ہو (عاشیہ ان مباشات کی کابوں سے ایک یہ مجی مطلب تھا کہ برش انذیا اور ووسرے مکول پر بھی اس بات کو واضح کیا جائے کہ جاری مور نمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباطات کے لیے آزادی دے رکھی ہے کوئی خصوصیت یادریوں کی نہیں) تب میں نے بالقائل ایک کابوں کے مجن میں کمال مختی سے 'بد زبانی کی گئی تھی۔ چند ایس كتابين لكيس، جن من كى قدر بالقابل مختى تحى كونكه ميرے كاشس (ممير والل) نے تطعی طور پر مجھے فتوی ویا کہ اسلام میں جو بہت سے وحثیانہ جوش والے آدی موجود ہیں' ان کے غیظ و غضب کی آگ جمانے کے لیے یہ طریق کانی ہوگا کیونکہ عوض معادضه کے بعد کوئی گلہ باتی نسی رہنا' سو مجھ سے بادریوں کے مقابل بر جو کچھ وقوع میں آیا' ی ب کہ حکمت علی سے بعض وحق سلمانوں کو نوش کیا گیا۔"

(حنور گورنمنث عاليه مين ايک عابزانه ورخواست مندرجه "ترياق القلوب" ص٨٠٠-٩٠٠ "روحاني خزائن" ص١٩٧-١٩٩٠ ج٥١)

اقدس کے متعلق عیمائیوں کی بدزبانی سے فیرت مند مسلمان(ع) مختفل ہو کر اس عامد می خلل انداز مول مے تو ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لیے مشکلات بیدا ہوں گ۔ مرزا کے عدریہ کے مطابق حضور آقائے دو جمال صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے جو معلمان بے قرار ہو کر ایجی فیٹن کریں گے' وو ب مرابع الغفب اور دحثی مول مے۔ ان وحثی ملمانوں کے جوش کو تعندا کرنے کے لیے آمان تدیریہ ہے کہ میمائوں کے منجی بوع منے کے متعلق خت تحرین شائع کی جائیں آکہ عوض معاوضہ گلہ ندارہ کے مقولہ کے مطابق "وحثی مسلمان" یہ مجمیں کہ مرزا غلام احمہ نے عیسائیوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبین کا بدلد کے لیا ہے۔ اس طرح عاشقان رسول کریم اور بقول مرزا "وحش سلمانون" کے جوش کو ٹھنڈا کیا جائے آگہ برطانوی حکومت کے لیے کوئی الجھن اور

مرزا غلام احمر کی اس عبارت سے صاف فاہر ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام کے متعلق ناشائت اور توہن آمیز عبارات لکھنے سے اس کا مقصد برطانوی حومت کی فدمت تقید اے اندایشہ ہوا کہ حضور مرور کائنات ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات

مشکل پیدا نه بو۔

<u>5</u>0)

اور کذب میانی کا مظاہرہ کریں گے۔

تیرہواں فریب: میسائی پادریوں نے حضرت نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخت تومن آميز مفاين اوركت شائع كيس تو "ميح موعود" (مرزا غلام احم) نے ان کو جواب دیتے ہوئے الزای طور پر بیوع کے متعلق تحت الفاظ لکھے۔

جواب: مرزا غلام احمه كا الزاما بدزباني اور كاليان دين كا طريق قرآن وسنت کے ظاف ہے۔ قرآن مجید شاہد ہے کہ یہود و نصاری نے حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کو جادوگر اور کاذب کما. اس کے جواب میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا

حضور ملى الله عليه وسلم في صديث بين الزاما حعرت موى عليه السلام يا حعرت عيلى

عليه السلام ك متعلق كوئى سخت الفاظ استعال نسيس كيا- مرزا غلام احمد في تكعا ب: الله المسلمان سے يه بركز نسي مو سكاك أكر كوئى بادرى مارے نبى صلى الله

علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گال وے۔ کو تک مسلمانوں کے دلوں میں وودھ کے ساتھ بی یہ اثر بنچایا میا ہے کہ وہ جیا کہ اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ویا بی وہ معرت عیلی علیہ السلام سے مجت رکھتے ہیں۔" ("تریاق القلوب" ص ١٠٠٩ "روحانی خرائن" ص ١٠٩١،

ا۔ "بعض جابل مسلمان کمی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل پر ، جو آخضرت مسلی الله عليه وملم كى شان من كرا ب وحرت عيلى كى نبت كيم خت الفاظ كمه دية يي \_" (القادي ميح موعود" من ٢٣٠١ "مجويد اشتمارات" م ٥٨٢٠ جس) قادیانو: تمارے "میح موعود" نے عیمائیوں کے مقابل معرت می علیہ اللام کی شان اقدى كے متعلق بدز إنى كركے ائى جالت ير مرتقديق ثبت كى ب يا نسي؟ يد مجى بتاؤكد الله تعالى اور حسور تى كريم صلى الله عليه وسلم بن بادريون اور عيسائيون کے مقابل الزاماً مرزا غلام احمد جیسا طرز کیوں اختیار نہ کیا؟ حالاتکہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ عیسائی پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتمائی بدنبانی افتراء پردرازی

السلام كى نبت جو كچھ ظاف شان ان كے فكا ب، وو الزاى جواب كے رنگ ميں ب اور وہ درامل میوویوں کے الفاظ ہم نے نقل کے ہیں۔" ("چشم سیحی" ص

چود موال فریب: مرزا غلام احمر ف لکعا ب: "باری قلم سے حفرت میں ملید

ب عاشيه "روحاني خزائن" مه٣٣٠ ج٠٠)

منے طبہ السلام کی ذات مقدی سے متعلق تھیں۔

لمون میودیوں نے حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام پر بہتان عظیم لگا کران ک توہین

قادیا نو! جس طرح تممارے "نی" نے حضرت مسیح علیه السلام کے متعلق بقول خود بودیوں کے الفاظ نقل کئے ہیں' ای طرح ہم مرزا کے متعلق مسلمانوں' عیسائیوں اور آربہ ساجوں کے الفاظ نقل کریں تو حسیں اگرار تو نہ ہوگا؟ جواب لکھنے سے پسے اینے " نبی" کی کتاب " تمتہ حقیقت الومی" کا ص۵۲ ' اور ۱۵۳ "روحانی خزائن"'

پندر حوال فریب: "منع موجود" (مرزا غلام احم) نے حفرت مریم کی تعریف ک

جواب: حفرت مريم كى توبين كے حواله جات بم گذشته صفحات مين نقل كر ي بين افظ صديقة ك متعلق مردا كابيان ب- "مولوى محمد ابرابيم صاحب بقا يورى نے بچھ سے بذریعہ تحریم بیان کیا۔ ایک وفعہ میں نے حضرت مسج موعود ملیہ اسارم ک فدمع من عرض كياك حفرت ميني عليه السلام ك والده كى الله تعالى ف صديقه ك لفظ سے تعریف فرائی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرایا کہ خدا تعالی نے اس

ک ای طرح مرزا قادیانی نے بھی ای طریق پر عمل کیا۔

ص۵۹-۵۹° ج۲۲° مطالعه کر لیرا)

ب اور انس مديقه لكعا ب-"

- "دراصل بموديوں كے الفاظ بم نے نقل كتے"- يى تو ہمارى وعوىٰ ب

جس کی تقدیق خود مرزانے کر دی کہ وہ یمودیوں کے نقش قدم پر جہا رہا۔ جس طرح

۔ "بيوغ كے نام سے مرزانے جتني كاليان دين اور بدزباني كى وو سب حضرت

جواب: "مرزا كے ان الفاظ ہے يہ سائج ظاہر ہوئے"۔

جگه معرت مینی کی الوبیت توزن کے لیے مال کا ذکر کیا ہے اور صدیقہ کا لفظ اس جگه اس طرح آیا ہے، جس طرح تماری زبان عمی کتے ہیں۔ "مجرفائی کائے سلام آکھنا وال" جس سے مقدود "کانا" فابت کرنا ہوتا ہے نہ کہ سلام کمنا۔ ای طرح اس

آگفتا وان" جمن سے مفصود "کانا" ثابت کرنا ہوتا ہے نہ کہ سلام کمنا۔ ای طرح اس آیت میں اصل مفصود حضرت مسیح کی والدہ ثابت کرنا ہے۔ جو حنائی الوہیت ہے نہ کہ مریم کی صد بیت کا اظہار۔" ("سربت البلدی" حصد سوم' مس ۴۲۰ مرتبہ بشیر احمد اس کران کا ایس از انداز اس میں آن

استنفرالله - حضرت مریم کی نبت کس قدر بغض و عداوت کا اظهار اور ان کی صدیقیت کا انگار ہے۔ حصف میسی علم المارام کی فیزا کا میں خیت اور از قب مرمد حدد

لی مدیمت کا انفار ہے۔ حضرت مسیح علید السلام کے فضائل: اللہ تعالیٰ نے قرآن بجید بی حضرت سمیح علیہ السلام کے متعدد نضائل و کمالات بیان فرائے ہیں۔ ان میں سے چند یمال تحرر کے جاتے ہیں آکہ عامتہ المسلمین اندازہ لگا سکیں کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ

### ھائق اور مرزا قاریانی کے بیان کروہ ہفوات میں نمس قدر بعد ہے۔ حضرت مریم کی فضیلت:

() وریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیدمن دومنا وصلفت بکلمت ربها و کتبدو کانت من انفتنین (پ ۲۸ <sup>اکت</sup>ریم (۱۲) تبرا)

(ترجمہ) اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی صست کی حفاظت کی ا پھر بم نے اس میں (اپنی محلوق) روح پھو تک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلمات کی اور اس تمایوں کی تصدیق کرتی تھی اور وہ طاعت گزاروں میں سے تھی۔

۔ رہ) واذ قالت الملتکہ بعربیم ان اللہ اصطفک و طهرک واصطفک علی نساء العلمین (پ۳ " سال عمران" ۲ عمر سرم") (رجمہ) اور جم وقت لمائکہ نے کماکہ اے مربم یقیغا اللہ تمال نے

تم کو چن لیا اور تم کو بھیٹا پاک قرار دیا اور تم کو زمانے بحر ک موروں سے پرگزیرہ کیا۔

يدائش بغيرباب

" ان مثل عيسى عند الله كمثل اهم خلقه من تراب ثم قال له
 كن فيكون (بس" " " ل عران "" نبره ه)

(رجمہ) بے شک اللہ تعالی کے زویک مینی (علیہ اکسلام) کی مثال اوم (علیہ السلام) کی می مثال ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا مجر فرمایا ہو جا' این وہ ووگولہ

حضرت ميخ كى رسالت اور چند فضاكل

رت بن المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وكلت، القها الى

مریم و روح منه (پ ۱٬ "النساء" ۳٬ نمرادا) مریم و روح منه (پ ۱٬ "النساء" ۳٬ نمرادا)

موہ ووج مصد رہا ہوں۔ (ترجر) میں مسلم میں اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہی ہے اور اس <sub>ر</sub> کا کلیہ جس کو اس نے مریم تک مہنچایا قما اور اس کی طرف سے ایک (پیرا

ہ طر می وال سے حربہ علی چھانے ما اور اس بی حرب سے ایک (پیرا) کی ہوئی روح ہے۔ ۲- اذ قالت العلقکد بعربیم ان الله بیشرک بکلمه مند اسعد

المسبح عبسى ابن مريم وجبها في النهنها والأخرة ومن المقرين. (پ" "آل عران" " " ترم")

(پ" "آل عمران" ۳ مبرهم) (ترجمه) جب فرشتوں نے کما اے مریم اللہ تعالی تھے کو اپ ایک

کلمہ کی جس کا نام مین مینی این مریم ہے' بٹارے دیتا ہے اور وہ دنیا اور ہترے میں بلند مرتبہ والا اور اللہ تعالیٰ کے مقرمین میں ہے۔

رت من به من المناس ورحد منا و كان امرا مقضا (يار: تهرا)\* \*\* من ۱۳ تمرا)\* \*\* من ۱۳ تمرا)

"مركة" ١٩ نبرام) (ترجم) اور اكد بم اسے (مح) كو لوكوں كے ليے نشان اور اين طرف سے رحمت بنائمیں اور یہ امر فیعلہ شدہ ہے۔

''۔ وجعلتہا وابنہا ابدللعلمین (پ ۱'''الانیاء'' ۲۱' نمرہ) (ترجمہ) اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کئے کو تمام جمانوں کے لیے ایک مجود بنایا۔

 ۵- ان هو الا عبدانعمنا عليه و جعلنه مثلا لبني اسرائيل (باره نبره۲٬ "زثرف" ۴۳٬ نبره۵)

( رجمہ) وہ سمج نئیں ہے مگر پر گزیرہ بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور

اے بی اسرائیل کے لیے مثال ہایا۔

۲- و معلمه الكتب والعكمه والتوده والانجيل (ب٣٠ "آل عران" ٣٠ أبر٣٨)
 (٣٦٠) أور الله تعالى مج كو الكتاب (قرآن) المحمت (مديث) اور

توراة اور انجیل سکھائے گا۔ .

همجزات مسیح علیہ السلام ا- واتینا حیسی این مریم البینت وابلنہ یروح القلس (پ۳′

"البترة" ٢٠ نم ٢٥٠)

(ترجمہ) اور مریم کے بیٹے میٹی کو ہم نے کھلی فٹا نیاں دیں اور ردح القدیں سے اس کی مد کی۔

عدرات من المدورة المدورة المدورة المدورة "آل "آل مدورة المدورة" ("آل مدورة المدورة المدورة "آل مدورة المدورة المدورة

عمران" ۴ نمبرهم) (ترجم) اورود ( س) بيوا بوتے ي اور كولت مي ( ميراند) لوكوں

ے باتی کرے گا اور وہ صالحین ہے ہوگا۔ ۳- انی قد جنتکم باید من ریکم انی اخلق لکم من الطین کھید الطیر فانفخ فید فیکون طیرا باخل اللہ وابری الا کعد والا برص واحى الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في يوتكم ان فی ذالک لایدلکم ان کنتم مومنین (پ۳' "آل عران" ۳' نبر۹۳)

(ترجمه) می تمارے پاس تمارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں كه من تمارك ليے منى كے يردے كى صورت بنا ما بول مجراس من پھوتک مار آ ہوں تو اللہ تعالی کے عظم سے اڑ آ ہوا جانور ہو جا آ ہے اور

می اللہ تعالی کے تھم سے ماور زاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کریا

ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخرہ کرتے ہو اس کی تہیں خررہا ہوں' اگر تم مومن ہو تو یقینا اس میں تسارے کیے نشانی موجود ہے۔ اختاہ: اگر مرزائوں نے عارے بیان کروہ حقائق کو این روائق وحوکہ وی سے جمثلانے کی کوشش کی تو انشاء اللہ ان کے فریب کا بردہ جاک کر کے رکھ ویا جائے گا۔

کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب نی کی ذات اقدس پر لگائے مجے الزامات کا جواب رینا مسلمان کا فرض ادلین ہے۔ تیامت خیز افسانہ ہے پر درد د

نه کملواؤ زبال میری نه انمواؤ

# حواثى

- () يه الفاظ مردائ جل عم عد كليد بن د (احر)
- (٢) "دين بالك" عمل بحى نفخ سورا قياست وزن اعمال جنت و جنم وفيره كو استعاره قرار
- وے كر ان كى حقيقت سے الكار كيا ميا ب (ديكمو كلب "قيامت" از محفوظ الحق على بمالَ)
- "r) مرزا فلام احمد قاول کے ایک استاذ مولوی کی مل شاہ شیعہ ہے۔ ("بریت المدی" حسہ اول کمی درم مصنفہ مرزا بشیر احمر ایمہ اے ' پسر مرزا فلام احمد) شایع ماتم انہیں کے اثر
  - معبت کا تیجہ ہے۔ (افتر)
    - (٣) يه ولل جموت ب اور قرآن جميد ير افترا- (اخر)
- (۵) عارے چینج کے بواب بی مرزائی مناظر عارے سامنے مناظموں میں سوائے انت شنسے اور موم کی ناک کی طرح کمل مول چیش کوئیوں کے مرزا کا کوئی مجوز نشان یا کاریا۔
  - سنت ادر حوم ک ناک کی حرب نول حول میں توجیل کے حروا کا لوق جوہ کتان یا کارہ! نمیں وہ کئے۔ (اخر)
- (۱) مرزا غلام احمد نے ہندوستان اور انگستان کی قربان روا مکلہ دکوریے کو ماجائد اور فادانہ انداز میں موش واشت میجی ہے ' ہے '' حقد قیمو'' کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس میں
- ھادید اور میں مرس واست میں ہے تھے محمد چھو سے ہم نے میں کا باہد ان میں جناب یورع کو وائی ' پیارے' و ٹیمو القائب نے یاد کیا۔ یہ ہے ایک مشبق کی فابلی اور خشامہ (2) مسلمانوں سے مروا کی مواد مروائی کروہ ہے۔ کیونکھ وہ اپنے مرود وں کے موا کی کو

مسلمان نبیں سجعتا۔ (اخرّ)



## بسم الله الرحس الرحيم

#### انتساب

ہم اپنی اس ناچز آلیف کو حعرت الحاج نواب سر صادق محد صاحب مرحم و صفور سابق وال ریاست بداویوں کی ذات گرائی کی طرف مندب کرتے ہیں۔ جن کے معد معدات محتر میں ایک مقدمہ سختنے فکات کے سلسلہ عمد مرزائیوں کو غیر مسلم قراد را گیا۔

اللہ تعالی مردوم کی دوج کو اپنی دحتوں سے توازے اور ان کے باشین کو مقبت دین کے لیے کام کی فتش ہے۔ آئین

لال حسين اخرّ عالم اعلى مجلس تحفظ خم نبوت بإكستان

الله تعالى نے نبوت كا سلسله حعرت آوم عليه السلام سے شروع كيا اور سرور كائنات سيد الادلين و الاخرين شفيح المذبين ' رحمته اللعالمين حفرت قد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كي ذات مراى بر حم كرويا-

حنور ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

(الف) كنت اول النبين في الخلق واخرهم في البعث!

"می پیدائش میں سب سے پہلے ہوں ادر بعث میں سب سے آخری مول" ("كتر العمال" جلدا" ص ١٣٠ "الدرا لمشور" ج٥ م مم، "ابن کثیر" جه'م ۱۸۵۸)

(ب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا قر اول الانبيا ادم و اخرهم محملاً ("كنز الحال" ج٢ م ١٠٠٠)

«معترت نمی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! سب سے يلے ني آوم عليه السلام بين اور سب سے آخرى ني محم صلى الله عليه وسلم يں".

(ج) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' سيكون في استى كذابون ثلاثون كلهم يزعم اندنبي وانا خاتم النبيين لانبي بعدى هذا عليث محيح!

معمرت ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرايا! يقينا ميرى امت مي تمیں بدے کذاب پیدا ہوں مے 'جن میں سے ہرایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ مالا تک میں غائم التین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نسی ہو سکا۔ یہ حدیث میح ہے"۔ (تزن) ج ٹانی' ص۳۵' ''سکھوۃ کتاب ا<sup>نف</sup>ت''' "الدرا لمشور" ج٥٬ ص٢٠٥، "سند احد" ج٥٬ ص٢٧٨)

" بخارى شريف" " دكتاب الفتن" مي وجالون كذابون قريب من علين ك الفاظ ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم پیش کوئی کے مطابق جموٹے معیان نبوت کا سلسلہ میلم کذاب سے شروع ہوا۔ خلام احمد قادیانی ای

سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے اینے بعد مدمیان نبوت کو "وجال و کذاب" (بحت بوے وحوکہ باز و فریب کار اور عظیم افترا برواز) قرار ویا ہے۔ ہم نے باربا

اطان کیا ہے اور بے شار مناظروں میں مرزائوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم "وفات

حغرت عینی علیہ السلام" "اجرائے نبوت" اور "معمل مرزا" کے سلسلہ میں غلام احمہ قادیانی کی کوئی ایک عبارت یا کوئی ایک ولیل ایسی پیش کرد که جس بیس وحوکه دی

اور كذب يانى نه ہو۔ آج تك كوئى مرزائى حارك اس مطالبه كا جواب نسيس وے سكا اور انثاء الله العزيز ند آكده وب سك كا- ولوكان بعضهم لبعض ظهيوا بمارا

نا قائل تردید وعویٰ ہے کہ قادیانی کے عقائد و دعادی کی متعلقہ ہر عبارت ہر ولیل اور جرمقاله وجل و فریب اور کذب و افترا کا مرقع ہو <sup>آ</sup> ہے۔ مرزائیوں کی فریب کاری: مرزائیں نے ابی رواتی فریب کاری سے گذشتہ ایام می حضرت خواجه غلام فرید صاحب رحمته الله علیه کی نسبت جموث و افترا کا ایک

لينده "شادات فريدى" سابق رياست بمادلور من به تعداد كثير تقيم كيا ب، جس من حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور غلام احمہ قاریانی کے جعلی لمفوظات اور خط و كتابت شائع كر كے عامته المسلين كوبيہ باثر دينے كى ناكام اور ناروا كوشش كى ہے كه حضرت خواجہ صاحب ظام احمد قاریانی کے دعوی مجدومت مدعت اور نبوت کے معدق اور پیرو تصد مرزائی نبوت کاب نیا مکاراند شامکار نسی بلکه برانا بدبودار جموث ب و آج سے ٣٥ سال پہلے جناب محد اكبر خان صاحب وسركث ج مثلع بمادلكر ریاست بهادلپورکی عدالت میں مقدمہ فنع نکاح عبدالرزاق مرزائی پیش کیا کمیا تھا' جس كا جواب اى وقت حفرت خواجه غلام فريد صاحب رحمته الله عليه ك ظفائ کرام نے شائع کر کے قادیانی کذب بیانی کی وجیاں بھیردی تھیں اور مرزائی فریب

اشارات فريدي اور مرزائ قادياني: از مرشدى و آقائي حفرت مولانا خواجه نور احد صاحب فردی نازی د کلد العالی سجاده نشین فرد آباد شریف ریاست برادلور-

کاری کا پروہ تار آر کرویا تھا۔ ہم اسے نقل کیے ویتے ہیں۔

ب كه مولوى التي بخش ماحب سكنه بند رياست بماولور في افي صغير س وخر کا فکاح ایک قری رشتہ دار سے کر دیا۔ اس وقت ' ناکم مسلمان اور

خیع ابل سنت و الجماعت تفار کچ*ه عرصه* ای طرح گزرگیار مولانا صاحب کا مونے والا واماد ایک قاویانی کے ساتھ ملکان وغیرہ کے نواح چکر لگا آ را۔

مولانا صاحب متق، متشرع اور غيور مسلمان تص انهوں نے كوشش كى كه

"فقيركايه مضمون ايك واقعه سے تعلق ركمتا ب جس كى تفسيل به

اب مولانا صاحب کی لخت جگر بالغ ہو چکی تھی۔ مرزائی واماد نے استدعا کی کہ شادی کر کے رخعتی کر دی جائے لیکن مولانا صاحب نے دهتكار ديا اور كما "تم اب مرتد بوكر مرزائي بن يك بو اس لي تمارا نکاح نیں رہا۔ "محر ناکے نے وعویٰ دائر کر دیا کہ "فرقہ تادیانی مسلمان ہے

عدالت نے مباحث اور ناویٰ کے بعد قادیاندں سے سوال کیا کہ اگر ۵

سمی طرح واباد قاویانی کی محبت چموڑ دے۔ کھے متید نہ نکلا بلکہ اس نے تعلم كملا ابي تبديلي زبب كا اعلان كرديا اورسب عقائد قبول كريي، جو فرقہ مرزائیے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے برہم ہو کر تمام

فاندانی علائق اس سے قطع کر لیے۔ اس ليے نكاح فيح نيس موسكا۔" مباحث کی تفکیل می فرقہ باطلم کی طرف سے مولوی غلام احمد اخر قاویانی وغیرہم اور علائے اہل سنت و الجماعت کی جانب سے مولانا غلام محمر صاحب

مرحوم كموثوى فيخ الجامعه جامعه عباسيه مولانا فاردق احمد صاحب فيخ الديث مقرر ہوئے۔ مباحث طے ہو گیا اور قادیانوں کو فکست فاش ہوئی۔ ابھی اجمیوں کا یہ جمکڑا برستور جاری تھا ادر وہ علائے اسلام کے ظاف واوفائی میں معروف تھے کہ اطراف و اکناف عالم سے ناوی آ سنے کہ "مرزا غلام احمه تادیانی اور اس کے تمیع کافر ہیں۔"

بادلور اسلای ریاست ہے۔ یہ معالمہ علائے است کے سرد ہوا۔

كوئى اور ثبوت ان كے پاس اپ مسلمان مونے كا مو تو وہ پيش كريں ، جس

ر بيه سند پيش بولي-

''اشارات فریدی جس کو مولوی رکن دین نے جمع کیا ہے اس کے ایک عولی

خط میں حضرت صاحب غریب نواز نے مرزا کو من عابداللہ الصافحین لکھا ہے۔ اس

ے معلوم ہو آ ہے کہ حعرت صاحب موصوف نے مرزا قاویانی کو برحق حلیم کیا

ہے۔ ایس وی عد کے آگ تمارے فادے کیا چریں۔ تم قاوانوں کو کافر کتے

ونیا معترف ہے اکے حق میں تم کیا فتوی صاور کرو مے؟"

بھی جو مخص مرزا کے کفریس ترود کرے وہ بھی کافر ہے۔

ہو۔ فور تو کرو حضرت صاحب غریب نواز جن کے کرامات اور زبد اور تقویٰ کی ایک

اس پر ریاست بماولور و ویکر اسلای طلتول میں ایک تملک کے کیا اور ہر جگہ لمنوظ خط على كي كيفيت وريافت مول كلي فقير ابعي سفريس عي تماك مولانا فاروق احر صاحب مخ الحديث بماولورك طرف سے وال كا كمنوب كراى موصول موا۔ مهمرم بنده بنب مولانا مولوى نور احمه صاحب خليفه خاص مخدوم العالم جناب حضرت خواجه غلام فريد رحمته الله عليه السلام عليم ورحمته الله باعث تعديد سير ك مرزائ قادیانی نے جو شریعت کی تحریف کی ضروریات دین سے اٹکار کیا انہاء کی توبین کی' جناب سے مخل نمیں' جس پر ہندستان کے تمام مخلف العضال مسلمانوں نے اس کی تحفیر کی اور علاء نے بیہ میں بیان کیا کہ مرزا کی تغربات معلوم ہونے کے بعد

مرزاً رُول نے ایک اعلان شائع کیا ہے کہ لمفوظات معرت خواجہ صاد مرحوم میں جس کو رکن وین نے جمع کیا ہے، مرزا کو اچھا مانا کیا ہے۔ ضمیر "انجام آ تقم" ك آخر من بمي اس قتم كا حفرت كا على كتوب ورج ب- مسلمانان ماولور میں اس اعلان سے تحت اضطراب مجیل عمل ہے۔ بعض سے یہ مجی معلوم ہوا کہ حفرت صاحب موصوف نے مرزا کے عقائد کفریہ پر کفر کا فتوی صادر فرمایا تھا اور "اشارات" کی به عبارت الحاتی ہے۔ اس لیے جناب کو تکلیف دی جاتی ہے کہ جناب کو اس بارے میں جس قدر بھی علم ہو بذریعہ تحریر مطلع فرائیں باکہ مسلمانات

بادلور کا یہ اضطراب رفع ہو کر مرزائیہ مرتدین کا منہ بند ہو۔ جناب کی تحریر طبع کرا كر مشتركي جائے كى۔ هر جمادي الادلى الاحلى فاردق احمد شخ الحديث بماوليور۔ بيد

ردھ کر نقیم کو بہت افسوس ہوا۔ فورا مگمر کو روانہ ہوا پاکہ پیر جمائیوں سے مشورہ لے كر جواب ارقام كريد يمال بنها قو حفرت مولانا غلام محد صاحب مرحوم كموثوى فيخ

الجامعد مباولپور كايير كمتوب صاور ہوا۔

"بخدمت جناب معالى اكتباب مولانا نور احمد صاحب وام مجديم

السلام عليم! مزاج كرامي! جناب والاكو معلوم موكاكه احمدي مرزائي لوكول نے عدالت بماولور من معرت قبلہ غریب نواز خواجہ غلام فرید رحمت اللہ

طیہ کو مرزائی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اثبات میں "اشارات فريدى" اى كتاب كو پش كيا بـ الحمد لله! ادار علاء ف اس کا وندان شمکن جواب دیا محر مرزائی لوگ انبھی تک وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ حفرت غریب نواز مرزائی تھے۔ اس ضورت ہے کہ حفرت غریب نواز رحمته الله علیه کے تمام مرد اور معقد اس شمت سے حفرت کے وامن کی طمارت ابت کریں باکہ حکوق اس محمرای سے نجات بائے۔ حضرت سجاوہ نشین صاحب قبلہ نے مجمی اینے بیانات لکھوائے میں چونکہ جناب کو ہمی سلسلہ فریدیہ میں ایک فاص مرتبہ مامل ہے۔ جواب بدست

 حضرت خواجه غریب نواز بدنے مرزا غلام احمد قادیانی کو برا کما تھا؟ ۲۔ "اشارات فریدی" کے مصنف رکن دین صاحب کو حضرت خلیفہ

الله مرزا کے متعلق جو باتی "اشارات فریدی" می درج میں ان

\_

والسلام غلام محد اعظم خواجہ محر بخش صاحب نازک نے برا سمجما تما؟

مال لکه کرارسال فرائیں۔

کو نکال دینے کا امر فرمایا تھا؟

جواب میں فقیرنے یہ عریضہ ارسال کیا۔

صاحب و مولانا فاروق احر صاحب وام اشفا تحم! وعليم السلام ورحمته الله وبركانه موا!

مرقوم ایں کہ۔

حضرت من الشائخ تطب الاقطاب خواجه غلام فريد صاحب تدس مرو في غلام

احمد قادیانی کو جب کہ اس کے عقائد و اعمال درست تھے من عباد اللہ السالحين لکھا

العالم فخ اليوخ خواجه محر بخش صاحب نازك قطب مدار قدس مرو في بوجه غلط تائد مرزا کے احما نیں سمجا۔ ا مر فرمایا اور نکال دین جائیں۔

تھا۔ لیکن مابعد جب اس کی کیفیت کمل گئی مرزا کو برا کما اور انکار کیا۔ ۲- "اشارات فریدی" کے مصنف مولوی رکن دین صاحب کو حضرت ظیفہ

يخدمت شريف مولانا صاحبان ايجادا العلوم اعظم الشان مولانا غلام محد

۵۱ ۱۳۵ فقیرنور محمه فریدی نازکی بقلم خود-

اور اقتباسات "اشارات فریدی" کے متعلق استغمار فربایا۔ حضرت خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ:

الله الله الله علام اور جماعت فريديه كا خرب ياك الل ست و حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کی خدمت میں می الجامعہ خود تشریف لے مجے

"میرے سامنے مولوی اہام بخش صاحب فریدی جام بوری مولوی محمد یار صاحب سکند مرجمی افتیار خال موادی مراج احمه ساکن تکهن بیله اور میاں اللہ بخش صاحب خلیفہ ساکن چاچاں شریف نے بطور شماوت میان کیا کہ حضرت غریب نواز خواجہ محمد بخش صاحب نازک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میاں رکن دین نے لمفوظ شریف (اشارات فریدی) جمع کر کے اپنی نجات کا اجہا سامان کیا تھا مر مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق افتراء ورج

 سے مرزا کے متعلق جو باتیں اشارات فریدی میں ورج بیں ان کو نکال دینے کا الجماعت بـ مرزا أور مرزائيت ك بلائك مكرين- والسلام على جمادى الاتر حعرت خواجه موت محمد صاحب سجاوه نشين شيداني مد ظله كى خدمت مي مولانا

نور الحمن صاحب و مولوی غوث بخش صاحب نے جواب طلب مکتوب ارسال کیا جس کے جواب میں خواجہ صاحب موصوف نے زیل کا گرای نامہ تحرر فرایا۔ "فهدة العلماء عمدة الفضلاء فضائل كمالات مرتب فصاحت

بلاغت منزلت مولوی نور الحن صاحب مولوی غوث بخش صاحب بعد از

تميت السلام مسنون الاسلام كثوف فالحرباد مرياني نامه آب كا پنجار

کے ہیں۔ اپنی محت رائیگال کی ہے اور آخرت بھی خراب کی ہے۔

كرتے تھے۔ ميں نے بارہا حضرت خواجہ غلام فريد رحمتہ الله عليه كى زبان ے سنا کہ سی تو کافر ہے۔ میں بھی اس کافر کو جان ہوں۔" مجھے علائ المنت و الجماعت سے الفاق ہے۔ اگر مخ الجامعہ بذات خاص تریف کے آئيں تو جس قدر مجمع معلومات حاصل بين حرف بحرف مفصل بيان كروں گا-" (المر جمادي الثاني ۱۳۵۱ه ، موت محمد كوريد شيداني)

حضرت خواجه عبدالقاور صاحب خلف حضرت عارف كامل خواجه فغل حق صاحب رحمته الله عليه سجاده نفين ميكمران شريف نے اى سلسله مي حسب ويل

' سے باہر نہ تھیں۔ مرزا صاحب موصوف نے جو خط معنرت خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ عید کی جناب میں تکھا۔ اس کے جواب میں حفرت صاحب موصوف نے اس کو "عباد السالحين" لكسار كرديد ميں بنب اس كے عقائد طشت از بام ہوئے تو اعلانیہ صاحب موصوف فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے غلطی سے لکھا ہے یہ تو کافر ہے حضرت مولوی جندوؤہ صاحب سیت بوری و حغرت مولوی حامہ صاحب شیدانی جو اکابر علاء سے تھے' وہ اس کو کافر فرمایا

بیان ویا۔ "نیاز مند کے والد باجد حفرت خواجہ ففل حق صاحب رحمتہ اللہ علیہ

جوابا مرقوم ہے کہ مرزا غلام احمد قاویانی کے عقائد اولا صاف طور پر مسلمانوں کے سے سے اور جو تسانیف اس کی تھیں' وہ مجی عقائد اسلام

حاجی الحرمین الشریفین کے خاص غلامان ہے تھے اور حضرت ممدح الثان کی نظر كرم مي سب سے زيادہ ممتاز سے ادر ائي عمر كا بيشتر حمد حضرت كى جتاب میں گزارا بے نیاز مند نے ان کی زبان مبارک سے متعدو وفعہ سنا

ے کہ یہ خط جو "اشارات فریدی" ملفوظ شریف میں درج ہے محض الحاتی اور افترا ہے جو منٹی رکن دین نے کیا ہے۔ منٹی رکن دین جس نے ملنوظ شریف کی کاب کا کام مرز عام روا ہے وہ اپنے آپ کو حضرت کا معقد ظاہر كريًا تفامحرورامل مرزائي تما اور ان كي طرف سے اى كام كے ليے مامور

ہوا تھا کہ جس طرح ہو سکے معرت اقدس کی طرف سے مرزا صاحب کی ائد کرائے لین بب کوشش کے باوجود کمی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو لمغوظ شریف کی طباعت کے وقت اس خط کا الحاق کر دیا جو بالکل غلط افتراء ہے۔ حضرت کی جناب سے کوئی خط و کتابت مرزا جی سے نسیں ہوئی بلکہ نیاز مند کے والد ماجد فرماتے تھے کہ منٹی رکن دین نے ملوظ شریف کی كآبت سے جو سعادت يا تواب حاصل كيا تھا وہ سب حضرت كى نسبت اس افتراء باندھنے سے ضائع کر ویا ہے۔ خداوند کریم کی جناب میں کیا جواب دے گا۔"

ید بالکل مج بے کہ مولوی رکن دین مصنف "اشارات فریدی" اور مولوی غلام احمد صاحب اخر مرزائي آلي من ممرك دوست تع ادر چايان شريف مي بزمانه حضور حعزت صاحب قبله عالم خواجه فريه الملت والدين قدس مره يك جا رجح تھے۔ مولوی غلام احمد باطنی طور رر مرزائی تھا۔ موقع آک کر عبداللہ ابن سبا یمودی کی طرح مصنف لمنوظ کے ساتھ مل کیا۔ اس کو معقول د کھیفہ دے کر اپنا مربون منت بنایا اور جب مرزائ قادیانی کے خطوط حضور انور کے نام آئے تو حضور کی طرف سے يى غلام احمد جواب ارسال كريا رما اور حسب مدعا لمفوظ مقدس مي عبارتي ورج كرايًا ربال اس وقت مرزاك عقائد بمي اسلام كے ظلاف ند تھے اور ابمي آغاز تھا۔

جب اس کے حالات میں تبدیلی رونما ہوئی تو حضور نے برملا انکار کر دیا اور فرمایا

"اندک ورکھنے و اجتماد خطا کروہ است" اگر حضور انور مرزا کو برش نی مائے تو نب خب خلاک اس پر نہ لگاتے کو کلہ برآی نمی صغیرہ کیرہ خطا کے پاک ہوتا ہے۔
آپ ہندوستان کے طول و عرض علی بغرض سرو تقریح و زیارت بزرگان عظام تشریف آپ ہندوستان کے طول و عرض علی بغر جانے کا اعتاق ہوا محر بھی مجی مرزا کو لئے کی خاہش خالم نہ درک ۔ مفوظ مقدس حضور افور کے وصال کے بعد طبح کئے گئے۔ مولوی عظام اجر افرا کے بعد طبح کئے گئے۔ مولوی مارت زایدہ کو الحاق کر کے والی کی بخراس تھال اور ملفوظ کی اصلی صالت اس بارہ عمل عمارت زایدہ کو الحاق کر کے والی کی بخراس تھال اور ملفوظ کی اصلی صالت اس بارہ عمل دری۔ حضور افور ماشا وکلا بالکل مرزائی بن سے تحراس مطبوعہ ملفوظ سے بعض کو وصور نے والی عمل مان اس بارٹ تھا میں دری تحدید کر مرزائی بن سے اور اسلام کو ضعف پنچا۔
جب ملفوظ طبح ہو کر حضوت خواج جو بخش صاحب نائب تقلب مدار قدس مروا کے۔

"رکن دین نے مرزا کی آئیر کر کے بت یا کام کیا ہے اور اسلام پاک کو بت وجوکا ویا ہے۔ لموظ عمی الی جس قدر مجارتی بین نکال دی جائیں باکد اسلام کو ضعف نہ پہنچ کیونکہ حضور حضرت الدس عالی خواجہ فرید الملتہ والدین قدس مو مرزائی میں تھے اور نہ بم 'نہ ماری اولاد' نہ مارے متعلقین مرزائی ہیں بلکہ مرزا اور مرزا کے باطل ندہب کے محر

ہیں۔ '' بوگیا۔ اب بھی لازم ہے کہ افوظ پاک کی اصلاح کی جائے اگر تقرق اوراکا وصال ہوگیا۔ اب بھی لازم ہے کہ افوظ پاک کی اصلاح کی جائے اگر تقلق الحق کراو ند ہو۔ واخر دھوانا ان العدد للدوب العالمین۔ ۲۰ جمادی الاقر اصاحہ فر نور احمر فریدی نازکی کی حقی صد فرید آباد شریف (ابتامہ الافرید ''جنوری ۱۹۳۳ء' می ۱۹ آ) ام کولہ بالا شماوات سے صاف ظاہر ہے کہ ظلام احمد افر سامان ادی مرزائی تقاد حضرت نواجہ صاحب کی زندگی عمد منافقاتہ طرز عمل اختیار کر کے اپنے مرزائی مقالہ جمیا کر ان کی قدمت عمد صافحات لاام اور ظلام احمد آفرائی کو حضرت کے نام سے

" متينته النبوة " من لكما ب: " كرم مولوى غلام احمد صاحب اختر نے اوچ سے حضرت مى الدين

ابن على كا ايك دواله فوحات سے نقل كر كے بھيجا ہے۔" ("مقيقت

النبوة "ص٧٧٦)

حفرت خواجه صاحب کی وفات ۱ر رئیج النانی، ۱۳۹ه مطابق ۱۹۸۶ جولائی ۱۹۹۹ء کو ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد غلام احمد اخر مرزائی نے رکن الدین سے سازباذ کر

مرزائیت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مرزائیوں کے خلیفہ محمود احد نے ۱۹۹۳ء میں اپنی کتاب

تو آب نے فرمایا۔ "ر كن الدين نے مرزاكى تأئيد كر كے برا كام كيا ہے اور اسلام پاك كو بحت وهوكا ويا ب- لمفوظ من اليي جس قدر عبارتي جي ' فكال دى جائمں۔"

فرایا که مرزا قاریانی کافر ب-

انبياء است۔

ان حفرات کے بیانات سے یہ مجی ثابت ہے کہ ابتدا حفرت خواجہ صاحب مروم غلام احمد قادیانی کو خادم اسلام مجھتے تھے لیکن اس کے خلاف اسلام عقائد و وعادی پر مطلع ہونے کے بعد اے کافر قربایا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ اگر قاربانی کو محدد مدی می موعود اور نی مجعت واس سے لماقات کے لیے قادیان تشریف لے جاتے اور اس کی بیت کر کے مرزائیت کے طقہ مجوش ہو جاتے لیکن آپ نے متعدد بار

حفرت خواجه صاحب کے عقائد ختم نبوت: ختم الرملین و سد انسین ' محبوب الله تعالى حضرت سيدنا ومولانا مممه مصطفى صلوة الله سلامه عليه كه افضل ازتمام

ے ارای قدر فرزید اور ظیفه حعرت خواجه محد بخش صاحب نازک کی نظرے گزری

ك "اثارات فردى" بن معرت فواج صاحب رحمته الله عليه ك اسم كراى س منوب کرده جعلی خطوط و ملخو لخات ورج کرا دیدے۔ جب کتاب ملبع ہو کر حضرت مرحوم

ختم الرسلين و سيد التيسن محبوب الله تعالى حفرت سيدنا و مولانا محمه مصطفىٰ ملوة الله وسلامه عليه تمام انبياء سے افغل بس

وسبب ایجاد اوشال و تمام عالم است و حضرت علیه ا اسلوة والسلام در وجود و

ظهور بعد تمام انبياء است كه بس ايثال عم رسالت محوم شت و عم ولايت صاور!" اور جمع انبیاء و تمام دنیا کے ظهور کا باعث ہیں۔ حضور علیہ الصلوة والسلام

وجود اور ظمور میں تمام انبیا کے بعد ہیں۔ کیونکہ آپ کے بعد رسالت کا تھم مٹ چکا

ب اور ولايت كا باتي! ("فواكد فريديه" تعنيف حعرت خواجه غلام فريد صاحب رحمته

الله عليه ' ص١١١) معرت خواجہ صاحب نے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ سرور کا کات ملی الله علیہ وسلم کی ذات مرای پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی

نس ہو سکا۔ امت محرب على صاجها العلوة والسلام من صرف ولايت باقى بدي

نامکن ہے کہ مختم نبوت کے اعلان کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ منکر ختم نبوت اور مرمی نبوت غلام احمد قادیانی کو مسلمان سجعت متذکره شادات سے

ابت ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو کافر فرمایا کرتے تھے۔

ظهور حضرت مهدی: بدانکه علامات قیامت که آمدن او از وجوبات است و محر آل کافراست بسیار اند که بحدیث شریف جوت یافته اند اول ظبور مدی که امام

اولياء خوابد شد قدر بغت سال برسلطت محكمراني مباشد و أكثر علق را مطيع الاسلام

("نوا كد فريديه" ص٣٣) واضح ارشاد ہے کہ:

جانا جائے کہ علامات قیامت جس کا آنا ضروری ہے اور جس کا مکر کافرے بت بي، جن كا ثبوت مديث شريف بي ب- اول ظهور حفرت مدى بوكه امام اولیا ہوگا تقریباً سات سال بادشای کرے گا اور کثر طلقت کو اسلام کا مطبع بنائے گا!

(الف) حضرت مدى اين زان ك اولياء كرام ك المم مول محد غلام احد

قادیانی نے تمام مسلماطان عالم کو جن میں ہزاروں اولیاء اللہ میں اور جو وعوی نبوت کے بیش نظرغلام احمد کو مفتری اور کذاب سجھتے ہیں 'کافراور جنمی لکھا ہے۔

(ب) حضرت مدى سات سال محمراني كريس محك فلام احمد قاوياني غلام ابن غلام تما۔ ام ریز کا غلام مدی کیے ہو سکا ہے؟

شریعت کادیاں کی ہے رضا جوئی فساری کی

دجال کے زمانہ میں معرت عیلی علیہ السلام طاہر موں مے دجال بلید کو الل کر ك خود تخت سلطت پر بينيس مح اور حفرت بي كريم صلى الله عليه وملم ك دين

(ب) حفرت مسح عليه السلام وجال كو تمل كرنے كے بعد تخت سلطنت ير فائز ہوں گے۔ بقول غلام احمد قادیانی اگر پادری دجال میں تو یہ دجال حضرت علیلی علیہ السلام ك رفع الى الماء ك بعد انيس موسال سے موجود بـ مرزائي بتاكي كد ان كا "قادياني جعلي مسع" انيس سو سال كا طويل عرصه كيون ردبوش رما؟ "خانه ساز مسع موعود" بيدا ہوا اور مركيا۔ ليكن ان كے وجال (يادرى) ابھى تك تمام دنيا ميں دندنا

ظهور حفرت عيسى عليه السلام: بدائمه درزبان دجال بليد ظبور معرت عيني عليه السلام خوابد شد و آل بليد را خوابد كشت و بر سلطنت معنرت عيلي عليه السلام

مجمى عج بوكيا ساقط مجمى قيد جهاد الخي!!

خوابد نشست و آلح دين حضرت رسول الله صلى الله عليه وملم خوابه شد!

حعرت خواجہ صاحب کے اس ارشاد مرای سے ٹابت ہے: (الف) وجال کے زمانہ میں معرت مسیح علیہ السلام کا عمور ہوگا۔ اب تک نہ

وجال كا زماند آيا ب ند حفرت ميح عليه السلام تشريف لائ ين-

ك آلع موكر ريس مع! ""فوائد فريديه" ص ٣٣)

رے ہیں۔

مسلمانان عالم پر كفركا فتوى ديا نبوت كا جمونا دعوى كيا جماد كو منسوخ كيا عمر بمر امرين حومت ك التكام كے ليے كوشش كرما رہا۔

(ج) حضرت مدى كيرانسانول كو مطيع اسلام يناكس محمد مردا غلام احد في

الله عليه وسلم كي حديث عكما عدلة ( عاري مسلم المكوة باب زول عيني عليه السلام) ك حضرت عيلى ابن مريم عليه السلام آسان سے نازل مونے ك بعد عدل كرنے

والے حاکم ہوں مے) کے پیش نظرائے عقیدے کا اظمار فرما رہے ہیں کہ وجال کو

قل كرنے كے بعد معزت منع عليه السلام تخت سلطنت ير معمكن مول محد غلام احمد قادیانی اور اس کے باپ نے ابی عمرا محمریز کی غلامی میں بسر کی اور عیسائی حکمرانوں کی

خاجه صاحب رحمته الله عليه خادم اسلام كيے فرا كتے تھے۔ حعرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے امی تعنیف "فواک

فریدیه" میں ختم نبوت' ظهور مهدی اور حضرت میسیٰ علیه السلام کی تشریف آوری کا عقیدہ شاکع فرا کر مرزائیت کے بنے ادھیردیے ہیں اور اپنی ای تصنیف میں "احمدی

فرقة معكو نارى (جنمى) لكما ب- ("نواكد فريديه" ص٢٩، ٣٠)

حفرت خواجہ صاحب کی تعنیف کے مقابل رکن الدین مولف "اثارات فریدی" اور غلام احمد مرزائی ساکن اوچ کے وجل و فریب اور جعلی شائع کردہ خطوط و

اگر بالفرض مرزائیوں کے اس عظیم فریب کو ایک منٹ کے لیے تعلیم ہمی کر لیا جائے کہ حضرت خواجہ صاحب غلام احمد قادیانی کو "نیک انسان" سجمع سے تو بھی

"جو مخص تیری پیروی نس کرے کا اور تیری بیت میں داخل نہ ہوگا اور تیرا کالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جسمی -- " (اشتهار معيار الاخيار ، ص ٨ · «مجوعه اشتهارات · م ٢٧٥ ، ج٠

لمفوظات کی کوئی حقیقت نمیں۔

ان کی ذات گرای کے متعلق مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ حفرت خواجه صاحب کی نبیت مرزائیوں کا عقیدہ غلام احمد قادیانی نے اپنا "الهام" لکھا ہے:

تذكره طبع اول م سع ٣٢٨-٣٢٨ طبع سوم م ٣٣٦)

فلای میں برک اور عیمائی حمرانوں کی غلای پر فو کرتے رہے۔ ایے متنبی کو حضرت

تعرت خواجه صاحب حنور شفيع المذنبين ' خاتم التمين ' رحمته اللطين ملل

اس قادیانی "الهام" نے مندرجہ ذیل امور کا اظمار کیا ہے۔ (الف) جو فخص غلام احمد کی پیروی نه کرے گا' وہ جنمی ہے!

(ب) جو فخص غلام احمد كى بيت ندكر كا وه جنمى ب!

مرزائیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا محود احمد کا عقیدہ

دعادی کو مانتا ہو' اس کی اقتداء میں نماز ناجائز ہے۔

پٹی نظراس کے بالعکس؟

(+1910

بان كيا بك.

کی مخالفت کر آ ہیے۔

احمد قادیانی کی پیروی کی نہ اس کی بیت کی ، بلکہ اے کافر سمجھتے تھے۔

اب مرزائوں كا موجودہ خليفہ بتائے كه حضرت صاحب منتقى مسلمان ولى الله

اور جنتی تے یا نعوذ باللہ تمارے واوا غلام احمد قادیانی کے مندرجہ بالا "الهام" کے

اليك دوست نے ظلفہ الله كى خدمت من لكماكد جو فحص ميح موعود ك ب دعادی کا مصدق ہو محربیت نہ کی ہو اس کے بیچیے نماز جائز ہے یا نہیں۔ جواب میں حضور نے لکھوایا۔ غیراحری کے پیچے 'جس نے اب تک سللہ میں با قاعدہ بیت نه کی ہو خواہ حضرت صاحب کے سب وعادی کو مانیا بھی ہو' نماز جائز نہیں اور ایما محض سب دعادی کو مان بھی کس طرح سکتا ہے ، جو معرت صاحب بلکہ خدا کا مرح عم بوتے بوئے آپ کی بیت نس کرنا۔" (اخبار "الفعنل" قادبان کم اگت

مرزائیوں کے آنجمانی ظیفہ مرزا محمود احمد نے غیر مہم الفاظ میں اپنا عقیدہ

(الف) جو مخص مرزا غلام احمد قادیانی کی بیت نه کرے خواہ وہ اس کے جملہ

(ب) خدا تعالى كا صريح علم بوت بوع جو مخص غلام احمد قادياني كى بيعت نیں کرنا' وہ اس کے تمام وعادی کو تتلیم نہیں کر سکتا اور وہ خدا تعالیٰ کے مرج علم

14

(ج) جو فخص غلام احمر کا مخالف ہے وہ جسنی ہے!

صاف ظاہر ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے نہ غلام

### مرزائوں کے خلیفہ سے ایک سوال؟

ہم کمی ایرے فیرے نتو فیرے مرزائی سے شیں بلکہ ان کے موجودہ طلینہ مرزا نامراحمہ سے بوچھے ہیں کہ "تمارے باپ کے مندرجہ بالا فزے کے چش نظر حضرت خواجہ ظلام فرید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تمارے واواکی بیعت نہ کر کے فیدا تعالی کے مرزع تکم کی ظاف ورزی کی تھی یا نسیں؟

ضرا تعالى كے مریخ عم كى طاف ورزى كى تعى يا نيس؟ خدا تعالى كے مریخ عم كى خالفت كرنے والے كے معلق تسارا كيا عقيده بے كه وه قاوانى شريعت كى روسے حقيقى مسلمان بى يا نيس؟ ايسا مخص جتى بى يا جنى ؟\*

# مفت روزه ختم نبوت کراچی

عالی مجلس تحفظ متم نبرت کا تر جمان ﴿ بعث روزه ختم 
نبوت ﴾ کراچی گذشته بین سانول سے تشلسل کے ساتھ شائع ہورہ ہے۔
اندرون دیر ون ملک تمام دین رسائل میں ایک اشیازی شان کا حال جریدہ
ہے۔جو موانا منتی مجر جمیل خان صاحب مظلہ کو نریجگر انی شائع ہو تا ہے۔
زر سالانہ صرف=250 روپ
رابطه کے لئے:
دفتر عالی مجلس تحفظ متم نبوت جامع مجرباب الرحمت
را فرائی انگر ایک اے بنائے روڈکر ای نبر 3

احتساب قاديانيت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رو قادیانیت پررسائل کے مجموعه جات کوشائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احتساب قادیانیت جلد

اول مولانا لال حسين اختر " احتساب قاديانيت جلد دوم مولانا محمد ادريس کاند ھلویؓ 'احتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب اللہ امر تسریؓ کے مجموعہ

رسائل پرمشتل ہیں۔ اختساب قاديانيت جلد جهارم

مندرجہ ذیل اکامرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتمل ہوگ۔

مولانا محمد انورشاه کشمیری : " و عوت حفظا بمان حصه اول ودوم "

مولانا محمراشرف على تعانويٌّ ["الخطاب المليح في تحقيق

المهدى والمسيح 'رحاله قاكد قاديان''

مولانا شبير احمد عثماني "الشهاب لرجم الخاطف المرتاب صداح ايمان"

مولاتلدر عالم مير عضي : فتم نبوت عيات عيلي عليه السلام 'امام مهدى'

وجال أورايمان الجواب الفصيح لمذكر حيات المسيح"

ان تمام اکابرین امت کے فتنہ قادیانیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالع آپ کے ایمان کو جلاعثے گا۔

رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ روڈ ملتان



بسم الله الرحمن الرحيم

مههء امسال چد مرزائی ظفراللہ خان کی قیادت میں جج بیت اللہ کے موقع بر جاز مقدس بنج ج تو محض بمانه تعا- اصل غرض مركز اسلام مي مرزائي لزيجركي

تنتيم و اشاعت اور مسلمانان عالم من ارتداد كهيلانا تفا- حجاز مقدس سے آمدہ اطلاع

ے معلوم ہوا ہے کہ اس گروہ نے مکہ معطعه اور دینہ مورہ میں لریج تقیم کیا۔

قادیا نیوں کی اس نازبا حرکت سے مسلمانان مرکز اسلام اس قدر مطتعل موے که مکه كرمد كے مشود دوزنامہ "الندہ" نے ائي اشاعت مودفد ۲۸ ذالحب ۱۳۸۱ مطابق

٨٨ ابريل ١٩٦٤ء مِن "ماى القاديانية" كه زير عنوان جِه كالمي سرخي جمائي اور كفر مرزا

غلام احمد قادیانی اور تردید عقائد مرزائیه بر طویل مقاله شائع کیا، جس میں قاریانی نبوت

### کا بول کھول کر رکھ دیا اور لکھا کہ قرآن و حدیث اور علاء کرام کے فتویٰ کے پیش نظر مرزا غلام احمد قاویانی اور اس کی امت وائرہ اسلام سے فارج ہے۔ قرآن مجید میں

ارشاد ہے: يا أيها الذين امتوا أنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام

ہدعامهم ہذا (پ۴' توبہ)

"اے ایمان والو! یقینا شرک ناپاک ہیں اپنے اس سال کے بعد وہ

مجد حرام كے إس نه آئي"-حضور خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیان نبوت کاذبہ اور ان کے

معقدیں بوجہ ارتداد شرکین سے زیادہ نجس ہیں۔ للذا انہیں حرمین شریفین میں واطلہ

کی اجازت نمیں وی جا علی۔ قبل ازیں خود سعودی مکومت نے مرزائوں کو برداشت

نیں کیا تھا لیکن اسال شاہ فیعل نے ظفر اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کو حجاز مقدس میں داخلہ کی اجازت دے کر عالم اسلام کے مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کیا مت مدید سے قادیانی مجاز مقدس میں فتنہ ارتداد پھیلانے کی سازش کر رہے

تے ۔ چنانچہ آج سے چھیالیس سال چشران کے خلیفہ محمود احمد نے اعلان کیا تھا:

" بحین سے میرا خیال ہے ، جس کا میں نے دوستوں سے بارہا ذکر بھی

كيا ب كد ميرك زويك احمات ك معلين ك الي اكر كوئي مغبوط قلعد ب تو كمد كرمه ب- دومرك درجه ير بورث سعيد- أكر كوئي فض دبال چا جائ تو سارى دنيا عن احمت كو پنجا سكا بدوبال سے براك مك کو جماز گزر آ ہے۔ ٹر کمٹ تقیم کیے جائیں۔ اس طرح ایے ایے علاقوں

من حفرت ماحب (مرزا غلام احمد قاویانی) کا نام پنج جائ جال بم

اخبار "الغضل" قاديان عجريه سهر جولائي ١٩٩١ء عه نمبر، ص٨)

قادياني حج كامقصد

مدون نمیں پنج کے۔ محر کمد محرمہ سب سے بوا مقام ہے۔ وہاں کے لوگ المارك بحت كام أيحت من (خلبه جعد مرزا محمود احمد ظيف قاوياني مندرجه

کمه کرمه «مثن»

"كمه من (اوانى) من كى تجويز بـ ايك دوست في دعده كيا ب كه اكر كمه من مكان ليا جائ تو وہ ميكيس بزار روبيد مكان كے ليے دي كـ پس شيطان ك مقابله من يورى طاقت س كام لين اور ميرى اس نسيحت كو خوب ياد ركيس-" (تقرير طلغه قاويان جلسه سالانه مندرجه "الفعنل" ٨٨ جوري ١٩١٠ء على منبره)

مولانا میر محر سعید صاحب ساکن حیدر آباد دکن نے (مرزا محود احمہ خلیفہ قادیان سے) ملاقات کی۔ مولانا کا عرم اسال ج بیت اللہ کا ب اور اس سفرر جائے ے پہلے آپ یمال آئے ہیں۔ سرج کے ذکر پر مولوی (محد سعید) صاحب نے کما کہ "عرب كى مرزين اب تك احميت سے فالى ب- ثايد فدا تعالى يہ كام محمد سے كرائه" اى ير معزت فلغه المسمع نے فرايا "ميرا مت سے فيال ب كه اگر عرب میں احمیت مھیل جائے تو تمام اسلامی دنیا میں مھیل جائے گی" مولانا نے عرض كياكد "عرب من تبلغ كاكيا طريقه مونا جايي" (مرزا محمود احمد ف) فرايا ان ي بحث كا طريقه معرب كونكه وه لوك حكومت كے زياده زير اثر نسي- جلد اشتعال من آ جاتے ہیں اور جو بی جاہ اکر گزرتے ہیں۔ مولانا نے عرض کیا "میرا خود بھی

خیال ہے کہ ان کا استاد بن کر نہیں بلکہ شاگردین کر ان کو تبلغ کی جائے۔" (مرزا محوو احمد ن) فرایا "من نے وہاں تبلغ شروع کی اور خدا نے اینے فضل خاص سے

میری حفاظت کی- اس وقت حکومت ترکی کا وہاں چداں اثر نہ تھا۔ اب تو شاہ محاز

ك كور نمنث الحريزي ك زير اثر بون ك باعث بندستان س يرسلوكي نيس بو

عتى- محراس دقت به حالت نه تمى اس دقت تو دد جس كو جاج "كرفار كريج تي مریس نے تبلغ کی اور کھلے طور پر کی لین جب ہم وہ مکان چھوڑ کر واپس ہوئے تو دو سرے دن اس مکان پر چھاپ مارا کیا اور مالک مکان کو پکر لیا گیا کہ اس تم کا کوئی

(٢) العصرت مولانا محمد معيد قادري امير جماعت إئ احميد حيدر آباد دكن بعد حمول اجازت حفرت الدس فليف المسمح ايزالله بعرو سلسله عاليه احميه كي تبلغ كا

قادیان ارض حرم ہے

غلام احمرنے لکھا ہے۔ وہ:

ج٨ ، نمبر٥٤ مورخه ٤ مارچ ١٩٣١ء)

فخص يمال تما- (مرزا محود احمد قادياني خليف كي دائري مندرجه اخبار "الفعنل قاديان"

|    | ۲ | ۲ |
|----|---|---|
| ٠. | J | ľ |

مبارک متعد لے کر مسر اریل ۱۹۲۱ء کو جسی سے مایوں نامی جماز میں مدید شریف روانه او گئ آپ کا خیال ایک دراز مت تک مدید شریف کو مرکز تملیخ بنا کر ملک عرب می تبلغ کرنے کا ہے۔ انثاء اللہ اس مبارک دور ظافت ٹانیہ می بطفیل حضرت اولوالعزم ففل عر (مرزا محود احم) بورب و امریکه می جب که اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے' ضرور تھا کہ وہ مقدس مرزین عرب کہ جس کے انوار نورانی سے سارا جمان منور ہوگیا تھا' دوبارہ اس سرزین کی منور چوٹیوں سے وہ نور چک اٹھے اگ سدنا مج موجود کا یہ المام پوری آب و آب کے ساتھ ونیا پر فاہر ہو جائے کہ "مسلمان را مسلمان باز كردء" (اخبار "الفشل" قاديان عر مى ١٩٩١ ج٨٠ غبر٨٥)

ا - امت قادیان یہ قادیان کو ارض حرم سمجمتی ہے۔ جیبا کہ ان کے نبی مرزا

قادیاں اب محترم ہے

بچوم خلق سے ارض

۲ - "جو احباب واقعی مجبوریوں کے سبب اس موقع (جلسہ سالانہ قادیان) پر قاویان نیس آ سکے وہ تو خر معدور میں لیکن جنوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے

مد وائن کا پاس کیا ہے اور ارض حرم (قاویان) کے انوار و برکات سے سرو اندوز ہونے امام محترم کی زیارت کرنے کے شوق میں وارالامان صدی ٹھیک وقت بر آن

ى بنيے ان كى للهيت ان كا اظام فى الواقع قابل تحسين ہے۔ اقامت نماز ك وقت جب جوم خلائق معجد مبارك مي نهيل ساسكا، محيول، وكانون اور راستون تك میں نمازی بی نمازی نظر آتے ہیں اور ارض حرم کے جار معلوں کی حقیقت ظاہر

كرنے والا بي نظاره بهي برسال ويكينے بي آيا ہے۔" (اخبار "الفعنل" قاويان "امر

وتمبر ۱۹۷۵ء)

قاديان من ظلى حج

قادیانی بیت الله اور مج کا نام برائے وزن بیت لیتے ہیں' ان کی تجاز مقدس

جانے کی غرض و عایت صرف قادیانی نبوت کا برجار ہے۔ ان کا مقام مج تو قادیان ہے،

١- "يونك ع ير وي لوك جا كت بي جو مقدرت ركمت بي ادر امير مول مالائلہ اللی تحریکات پہلے غواء میں می پھیلتی اور پٹین میں اور غواء کو ج سے شریعت نے معدور کرر کھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک اور ظلی ج مقرر کیا باک وہ قوم ' جس سے وہ اسلام کی ترقی کا کام لیتا جاہتا ہے اور آوہ غریب لینی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہو سکیں۔" (خطبہ جمعہ مرزا محمود احمہ' اخبار "الفضل" قادیان'

۲ - الوگ معمولی اور نظی طور پر ج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگر اس مبد (اوران من) نفل ج سے ثواب زیادہ ہے۔ عافل رہے میں نعمان اور خطر- کونکه سلسله آسانی ب اور تھم ربانی-" ("آئینه کمالات اسلام" ۵

جیها که ان کے واجب الاطاعت خلیفہ مرزا محمود احمر کا عقیدہ ہے۔

مرزائیوں کے نی مرزا غلام احد نے لکھا ہے:

کم وحمبر۲۳۲۲ء)

ص٣٥٣ "روحاني فرزائن" ص٣٥٣ ع٥) مرزائوں کے خلیفہ محود احر نے اعلان کیا:

موعود (مرزا) نے يمال (قاديان) آنے كو ج قرار ديا بـ ايك واقع مح

معى ياد ب ماحب زاده عبرالطيف صاحب مرحوم شميد حج كاراده

ے کابل سے روانہ ہوئے تھے۔ وہ جب یمال حفرت میج موعود (مرزا) کی

خدمت میں ماضر ہوئ تو انہول نے جج کرنے کے متعلق اینے اراوہ کا

فدمت کی بے مد مرورت ہے اور کی ج ہے چانچہ محرصاحب زادہ صاحب ج کے لیے نہ گئے اور پیم (قادیان) رہے کو تک اگر وہ ج ک لي حل جاتے تو احمات نه ميك كته-" (تقرير جلسه مالانه مرزا محود احمه

م - "مِن تميس مج مج كمتا مول كه الله تعالى في مجمع بنا ريا ب كه قادیان کی زشن بابرکت ہے۔ یمال کمه کرمه اور مینه منوره والی برکات نازل موتى بين-" (تقرير مرزا محود احمد ظلف قاديان مندرجه اخبار

انبیاء علیم السلام اور شعارُ الله کی توہن قاویاندن کا ول پند مشغلہ ہے۔

"يمال (قاديان من) آنا نمايت ضروري ب- حفرت ميح موعود نے اس کے متعلق برا زور وا ب اور فرایا ب کہ جو بار بار یمال نمیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے اس جو قادیان سے تعلق نسیں رکھ گا، وہ کانا جائے گا۔ تم ڈرد کہ تم میں سے نہ کوئی کانا جائے گھریہ آزہ دودھ کب تک رے گا۔ آخر ماؤل کا دورہ بھی سوکھ جایا کر آ ہے۔ کیا کمہ اور مدینہ کی -

مندرجه اخبار "الغضل" قادیان ٔ هر جوری ۱۹۳۳)

"الغضل" قاديان ج٠٠ نبره الم وتمبر المهاو من

حرمین شریفین کی توہین

چانچہ ان کے ظیفہ نے اعلان کیا ہے کہ:

اظمار کیا۔ اس پر حفرت مع موعود (مرزا) نے فرمایا اس وقت اسلام ک

٣ - " فيخ يعتوب على صاحب بعي مان كرتي بين كه حفرت مسيح

مماتوں سے یہ ددوہ سوک کیا کہ نمیں۔" ("عقیقه الردیا" مصنف مرزا محود احد ظیفه قادیان طبع ادل من ۱۳۸ عر ابریل ۱۹۹۱ء) لال حسين اختر

مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان ملتان کا سرکلر ماتحت جماعتوں کے نام تلغراللہ خال کے داخلہ تجازیر

> شديداحقاج کری و محتری.....

السلام عليكم ورحمته الله ديركاية ' مزاج كرامي

قادیانی بانقاق امت وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزائیوں کے نزدیک کمہ معطمه اور مدید طیبه کی تقدیس ختم مو چی بن اور آب س سب برستی قادیان کی

لمعون زمن سے متعلق بن (نعوذ بالله) مرزائی جب عجاز مقدس کا اراوہ کرتے ہیں تو ان کے زبن میں اہل اسلام کے

ظاف کوئی نہ کوئی سازش کارفرا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج تک کمی بھی سابقہ کومت

جاز نے قادیانیوں کو داخلہ حجاز کی اجازت شیں دی۔ افسوس ہے کہ سعودی عرب کی

حومت نے اس سال ظفر اللہ خال قادیانی کو عین جے کے دنوں میں داخلہ حجاز کی اجازت دے کر عالم اسلام کے قلب کو مجروح کیا ہے۔ جماعت ختم نبوت باکتان کی طرف سے ۵۵ مفر ۸۵ھ دن جمعة المبارک کو يوم

احتجاج منایا جا رہا ہے۔ آپ ندکورہ ذیل "تجریز" اپنے ہاں جعد کے اجماعات سے پاس

کرا کے شاہ فیمل کے نام معرفت سعودی سفارت فانہ کراچی روانہ کریں اور ملان دفتر مرکزیه کو بھی اطلاع دی۔ تجریز "آپ کی حکومت نے ظفر الله تادیانی کو ج کے دنوں میں دیار مقدس میں داخلہ کی اجازت دے کر امت کے اجمالی فیصلہ سے انحراف کیا ہے "جس پر جم شدید اختیاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کمی قادیانی کو داخلہ حرشن شریفین کی اجازت نہ دی جائے قادیانی یا جماع امت دائد اسلام سے خارج ہیں۔ مجوز مدید

رین می ابورے ند وق باست مادوں باست میں است میں است میں است کے ماری این است کرنے کا میں این است کا میں است کی ا (امولانا) محد علی جالند حری امیر مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نیوت پاکستان کم سمان کے احتجاب مالا کمیا جس پر لامکوں خطوط اور بڑا دول (چنا تحدید جارے ملک میں ہے احتجاب مثلا کمیا جس پر لامکوں خطوط اور بڑا دول آریں سفارے خانہ سعودی عرب کے ذریعہ شاہ فیصل تک بنجائی کمیش میں میں کی نقول،

رویں سارت عالیہ رون رہیا ہے رویا ہوتا ہوتا۔ حفر مرازیہ جس موصول ہو کیں)۔

## ماهنامه لولاک

عالی مجلس تخط ختم نوت کے مرکزی و فتر مکان سے شائع ہونے والا فر معلومات پر معلومات پر معلومات پر معلومات پر محل متاویزی شوت بر ماہ مبیاکر تا ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کمات عمدہ کاغذ وطباعت اور تکمین تا پیشل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجوو ذر سالانہ فقط یک صدرو پیر منی آرڈر بھید بج کر گھر پیلے مطالعہ فرما ہے۔

یه ن ادوبههید مرسرت محافظه مراسید. را بعد مسیح لشی: وفتر مرکزیه عالمی مجلس تخفظ فتم نبوت حضور کباش دو ملتان

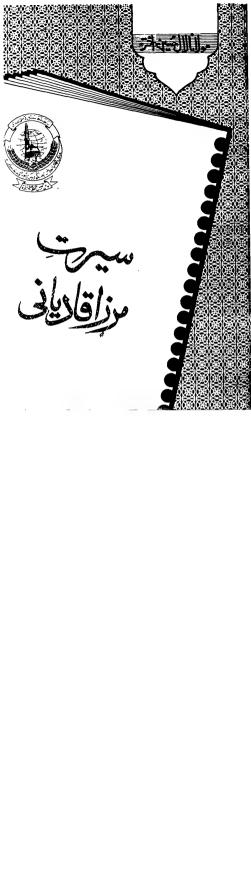

### بسم الله الرحمن الرحيم

یہ بجا ہے کہ مرزا قادیانی نے ونیا بھر کے کرد روں مسلمانوں کو اور اولیاء و علاء امت كو ولد الحرام وريه البغليا كجرول كي اولاد حرامزاو، فزر كة بدر

شيطان مرح كافر مرك يودي مودد المون ادرب شرم وب حيا وفيره كمال مانا

ك انهول في ان كابول من يه ايك ايك لفظ لكما اور مافي بغير جاره نهي- كونكه

یہ آج بھی مردا کی بچاس الماریوں والی کتابوں میں موجود ب اور اے اب جانا نسیں

جا سکا۔ یہ سب بجا اور ورست۔ یہ سب آج بھی کنابوں میں مسطور و ذکور اور

برتر ہر ایک برے وہ ہے جو بدنبان ہے

جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا کی ہے گو ہیں بہت ورندے انسان کے پوشیں میں

دهٔ تو خود فرماتے ہیں۔

یاکوں کا خول جو پوے دہ جھٹوا کی ہے

○ "خدا تعالى نے اس (معرت مولانا سعد الله صاحب لدهيالوي) كى يوى كے رحم ير مركة وي" ("تمد هقيقته الوي" من ال "روماني فرائن" ص ٢٣٣ : ٢٢) ○ "جمال سے فکلے تھے وہل واخل ہو جاتے" ("حیات احم" ج اول نبرس

O "آریوں کا برمشرناف ہے وی انگل نیج ہے۔ سمجھے والے سمجھ لیں۔" ("چشمہ

· معرفت" من ۱۲۱ "روحانی خزائن" من ۱۲۳ جس۲)

(۱) مسلمان حرامزادے ہیں' زناکار مخبریوں کی اولاد ہیں۔

("ورشين اردو" ص ١١ "روحاني نزائن" ص ٣٥٩-٣٥٨ ج٢٠) تو وہ خود کب بد کلای فرما سکتے ہیں۔ بسرحال انہوں نے کسی کو بھی گالی شیس وی۔ نبوت کی زبان سے بھلا گالی کب نکل علی ہے جبکہ "نی" خود کہتا ہے کہ "گالیاں وینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے" ("ست نجن" ص11" "روحانی فرائن"

موجود ب لین بایں ہمہ مرزا کا دبن مبارک بدزبانی سے مجمی آلود نمیں ہوا۔ کو تکہ

() جو هض اس صاف فیمل کے طاف شرارت اور عماد کی راہ سے بواس کے اس کی دار کار کی سے باور وہ طال زادہ نسی۔ ساف سجنا جادے گا کہ اس کی ولدا لحرام بنے کا شوق ہے اور وہ طال زادہ نسی۔ عرامزاوہ کی کی نشانی ہے کہ وہ سیدس راہ اختیار نہ کرے ("افزار السلام" من ما

حرامزاده کی کی نشانی ہے کہ وہ میدهی راہ افقیار ند کرے ("انوار اللام" من م" " "رومانی تزائن" من rr-rr جه) (ب) کل مسلم- بقبلی و بصدی دعوتی الا ذوید البغایا- (تجر) بر

(ب) عمل سم- بدینی و بصدی دعوی او درید البعایا - اربرسا) هم مسلمان مجمعے قبول کرتا ہے اور میرے وطوئی پر انجان لاتا ہے مگر زناکار تجربوں کی اولار۔ (''آئینہ کمالات'' مس سمت ''رومائی خزائن'' مس سمت' جھ)

(7) اکابر امت ادر مشائخ ملت 'شیطان' شتر مرغ ' ملحون' یاده کو ادر ژاژغا میں

ڈاڑھا ہیں۔ کدنین کے دلوں پر خدا کی احت ہے۔ (المتمیم انجام آگھم" حاشیہ' من م آ ۱۳۳ سلسفیا "روحانی خزائن" من ۱۳۰۰–۱۳۰۴ جها) (۳) علمائے امت کی الیمی تعیمی

ر) اے برذات فرقہ مولوان! کب وہ وقت آئے گا کہ تم یمودیانہ خسلت کو چموٹو گے۔ ("انجام آتمم" عاشیہ میہ" "دومانی نزائن" میہ" ، یہ)

(ب) اے لے ایمانو! نیم عیمائو! وعال کے ہماہو! اسلام کے دشنو.....

(ب) اے بے ایمانو! نیم عیمائیو! وجال کے امراہیو! اسلام کے دشنو..... تماری ایمی تھی ہے۔ (اشتمار انعامی تمن ہزار حاشیہ مسیء "مجومہ اشتمارات" مسید۔ ۴۴ ۲۲)

m) جمال سے نکلے تھے وہیں واخل ہو جاتے ہیں

جموٹے آدی یہ نثانی ہے کہ جالوں کے روبرد تو بت لاف و گزاف مارتے میں محرجب کوئی وامن پکڑ کر ہوتھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جمال سے نکلے تھے

وين وافل مو جاتے ين- ("حيات احر" ج اول عبر" من من ٢٥)

ان عمومی "ارشادات نبویه" اور "الهامات ربانیه" کے بعد اب ورا بطور نمونه

نام به نام نواز ثمانت ملاحظه مول-

(۵) امام المعدثين حضرت مولانا سيد نذير حسين محدث وملويّ

قطب العالم حفرت مولانا رشيد احر صاحب منكوي وغيرتم آئمه وقت ك حق

میں "نبوی" محومر افشانی اور شیریں بیان دیکھتے۔

ايها الشيخ الضال والنجال البطال.... فنهم شيخك الضال الكاذب

نذير المبشرين ثم الدهوي عبدالحق ريس المتصلفين ثم سلطان المتكبرين....

واخرهم الشيطان الأعمى والغول الأغوى يقال لدرشيد الجنجوهي و هوشقي

كالا مروهى والعلمونين. ("انجام آئتم" م ٢٥٠٠ "ردماني نزائن" م ٢٥٠ ، ١٦) (٢) مرشد وقت بير مهرعلى شاه ك حق من سك انطان ، وتى ب (ا) مجمع ایک کتاب کذاب کی طرف سے پنجی ہے۔ وہ ضبیث کتاب بچو ک طرح نیش زن ہے۔ اے گواڑہ کی مرزین تحد پر لعنت، تو لمعون کے سبب لمعون

> م کما بربخت اپنے وار سے ک کیا ہر اپی ی کوار ہے منی ساری حقیقت سیف ک کو اب ناز ای موار سے

(ج) مرعلی نے ایک مروه کا معمون چرا کر کفن دزدوں کی طرح قائل شرم چرى كى ہے۔ نه صرف چور بلكه كذاب مجى لعنت الله على الكلذيين والمحمد حن

("زول المسيع" ص ٢٢٣، "روحاني فرائن" ص ٢٠٢٠ ج١١)

مو كل - ("اعجاز احمرى" ص ١٥٤ "روحاني خرائن" ص ١٨٨ ، ج٩)

اس نے جموٹ کی نجاست کھا کر دی نجاست پیرصاحب کے منہ پر رکھ دی۔ اس کے مودار کو ج اکر پیر مرعل نے اپی کتاب میں کھایا۔ ("زول المسبع" حاشیه ص ١٤٠٤ "روحاني خزائن " ص ١٣٨٥ - ١٣٨٨ جهها)

(۷) غزنویوں کی جماعت پر لعنت

حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوى كا نطف اور ان كى الميه محرمه كى پيد ے چوہا۔

(١) عبدالحق كو ضرور نوچمنا جائ كه اس كا وه مبالم كى بركت كا الزكا كمال كيا-کیا اندر ہی اندر پیٹ بی خملیل پاکیا یا مجر دجعت قہنہوی کر کے نطفہ بن کیا (ضمیر

انجام آهم، ص٢٤ عاشيه "روعاني فرائن" ص٣١، ١٥) اب تك اس كي عورت کے پید سے ایک جوا بمی پیدا نہ ہوا۔ (ضمید انجام آتم ص ۳۳ "روطانی

فزائن" م ١٣٤ جه) (ب) عبدالحق اور عبدالجبار غزنویال وغیره مخالف مولویول نے بھی نجاست

کھائی۔ (ضمیمہ انجام آئتم' ص۳۵' "روحانی خزائن" ص ۳۳۹ جها) (ج) كيا اب تك عبدالحق كا منه كالا نسي بوا-كيا اب تك غزنويون كي جماعت

ير لعنت نسي بري- (ميمه انجام آئم م ٥٨-٥٥ "روحاني فرائن"

ص ۱۳۳۳–۲۳۳٬ جها) كل افثانوں كے يه نمونے ايك "نبوى" تعنيف لطيف (ممير انجام آئم، ص٣٤ وغيره پر يں۔ ص٥٨ تک "بيه زعفران زار" كملا ہے اور مجته الله (عربي) وغيره

دو سری کتابوں میں بھی غزنوی خاندان کے متعلق یہ "عطر بیزیاں" موجود ہیں۔ (٨) حفرت مولانا شخ سعد الله صاحب لدهيانوي كي بيوي ك رحم ير

اس کی نبت خداے تعالی نے فرایا۔ کہ ان شانشک موالابتر گویا ای دم ے مدا تعالی نے اس کی یوی کے رحم پر مراکا وی اور اس کو یہ المام کھلے کیا سند لفتوں میں سایا میا کہ اب موت کے دن تک تیرے کمر اولاد نہ ہوگی اور نہ آگے سلله اولاد كاسط كا ("تر حقيقته الوى" مسا" "روماني فرائن" م سام بعد ر

سجان الله! كما خوب "نبوى" اخلاق اور "الهاى" تمذيب ہے۔ جب يويوں ك رحم ير مراكك والے "خدا اور رسول" كى طرف دنيا كو وعوت دى جائے كى تو

انعىك

ٹادینی رادیہ ام من اے کاش کہ ماورنہ زادے

پریہ بھی دیکھا کہ مرزا کا "خدا" کی کی یوی کے رحم پر مرافات تو یہ مرتوز كر نو دس ماه كا يجد بهي بابرند آسك اور نه اولاد كاسلسله على سكد محرجب محد رسول الله كا خدا نبوت ير مراكا دے تو يجاس ساتھ سالہ بوڑھا "ني" يه مرتوز كركى نه

لطيف مناظرو معدرواه من جب من في بوقت مناظروب الهام "ربانى" اور اس کی یہ مندرجہ بالا "نبوی" تغیریش کی تو قادیانی مناظر مولوی عبدالفخور صاحب فرانے گے۔ "یہ کیا گندی باتی ہیں۔" اس پر میں نے برجتہ کما کہ جنب! گندی باتمى كمان؟ يه تو المالت "ربائي" اور ارشادات "نبوية بي- اس يروه الي حب

(۱) مولوی شاء الله صاحب پر لعنت لعنت دس بار لعنت (۱۳ عباز احمی مسه۳۵ "روماني نزائن" مهه" جه) ايك بميرية ("اعجاز احمى" مسد، "روماني

(ب) اے مورتوں کی عار شاء اللہ ("اعجاز احمدی" ص "" "روحانی خزائن" م

کسی طرح باہر آ جائے اور نبوت کا سلسلہ برابر جاری رہے۔

(٩) حضرت مولانا ثناء الله صاحب عورتوں كى عار ہيں!

ہوئے کہ تویا سانپ سو **تکہ** کیا ہو۔

فزائن" م ١٩٠٠ ج٩)

(اتبل)

من سبقت كرے كا اور ضبط توليدكى دلدادہ برليدى بصميم قلب "امنا ومدتا" پار

الكستان والمريك والمريك والمرانس وفيره كالهردل بهينك زنده دل مبتثلين ايمان لانے

۱۹۲ ج۱۹) اے جنگلوں کے فول تھے پر دیل۔ ("اعجازاحمدی" می۸۸' "روحانی خزائن"

ید عقدہ نہ کھلا کہ مرزا نے ممل شکایت کی بنا پر مولانا کو عورتوں کی عار فرمایا۔

عالا تكد مولانا رحمته الله عليه تو مرزاك وعوت ير فورا قاديان بنج مح سن اور النا مرزا

ی گریں چھپ کر بیٹھ رہے تھے اور مقابلہ و مناتموہ سے صاف فرار انتیار کر مکے

و عنایات سے فیر مسلمین کو بھی حصہ وافر طا ہے۔ صرف نمونہ بطور قطرے از بحر ذغار لماحظه ہو۔

(۴) لعنت-لعنت-لعنت

فزائن " م ٨٥ سے ص ١٦٠ ج٨) تك لعنت كى كروان-

(I) دس ہے کوا چکی زنا لیکن

۔. نان بگانہ پر سے تیرا ہیں نام اولاد کے حصول کا ہے

پکارتی ہے

ے کوا چک نا کین

لالہ ماحب بھی کیے احق ہیں

محر می لاتے میں اس کے یاروں کو

غلة

يكي وام كوانا

ہول۔

بيئا بيثا

نور الحق منحہ ۱۸ ہے ۱۲ تک عیمائیں کو لعنت۔ لعنت۔ لعنت لعنت حیٰ کہ بوری بزار لعنتی لکه کر قادیانی "نبوی" تمذیب و شرافت کو عمال کیا ہے۔ ("روحانی

آریوں کے معلق مرف نوگ پر ایک طویل عم کے چد اشعار آبدار لماظ

آریوں کا اصول بعاری ہے

جم کو دیکھو دی شکاری ہے ساری شوت کی بیغواری ہے

یار کی اس کو آہ و زاری ہے

یاک وامن ابھی بچاری ہے

ان کی لالی نے عمل ماری ہے الک جورد کی پاسداری ہے

پرید "نبوی کرم فرمانی" صرف مسلمانول تک محدود نسی- اس بارش الطاف

وہ نعگ پہ اپنے واری ہے جورہ تی پر فدا ہیں ہے تی ہے خوب جورد کی حق مخزاری ہے ہے قوی مرد کی علاش انسیں ترک کرنا گاہ گاری کا کیں دیا کی ہے کم ("أربه وهرم" حاشيه مسى "ووحاني فزائن" ص ١٤ ما ٥٤ ج م)

(۱۲) آریوں کا پرمیشر آربوں کا برمیشرناف سے وس الگی نیج ہے۔ مجھنے والے سمجھ لیں۔ ("چشم

معرفت" ص ١٦١ "روماني فزائن" ص ١٣٠ ج٣٣) (معلوم بويا ہے كه مرزا "الجرا"

بمی نه صرف برحا موا ، بلکه بریشیل بس بمی مابر تما)

نَارِيخَ عَالَم كُو النَّو بِلنَّوا دِنيا مِن كُوكِي البيا "مُؤشِّ كلام" اور "شيريس مُعْتار" انسان پٹی کر مجتے ہو تو کو۔ شیں کر مجتے! ابتدائے آفریش سے آج تک کیفیت میں اس

تم کی فحش کلای و عرانی اور کیت می اس قدر بدزبانی اور زبر افشانی کا عشر عثیر مجی نہیں دکھلا سکو **ھے۔** 

یمال ہم نے بادل ناخواستہ بطور نمونہ مشتے از خردارے صرف چند "خوش

کامیاں" پیش کی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ تنسیل مطلوب ہو تو مولانا نور محمد صاحب سابق ملغ و مناظر مظاهر العلوم سارن بور كا رساله "مغلظات مرزا" لما حقه مو- كو مرزا کے ان کارناموں کا استیعاب تو ان سے بھی نہیں ہو سکا۔ تاہم انہوں نے برے سائز کے 27 صفحات کے اس رسالہ میں ۲ اور ۷ سو کے ورمیان الی سوتیانہ کالیاں

ید زبانی کے متعلق مرزا کا فیصلہ

ردنف وار معه حواله جع کر دی ہیں۔

آخر میں بد زبانی کے متعلق خود مرزا کا فیملہ اور فتوی پیش کر دیتا جمال آپ لوگوں کی دلچیں کا موجب ہوگا۔ وہاں اس سے غیرجانبدارانہ اور خالی الذہن مبصرو ناقد کو مرزا صاحب کا حقیق مقام اور صحیح منصب متعین کرنے میں مدد کے گ۔

() گالیاں ویا سفلوں اور کینوں کا کام ہے۔ ("ست بجن" ص٠٠ "روطانی

فزائن "مسهوريا)

(٢) برتر ايک برے وہ ب جو برنبان ب جس مل میں یہ نجاست بیت الخلا کی ہے کو بیں بہت درندے انبال کی ہوشیں میں

ياكوں كا خوں جو پوے وہ بھيزا كى ہا! ( "در شین اردد" ص ١٠ "روحاني خراس سه ٣٥٨ ، ٢٠٦)

افسوس کے بدزیائی کی زمت اور تقبیح کرتے ہوئے بھی مرزا کی زبان بدزیائی ے لموث ہوئے بغیرنہ رہ سکی۔

بد زبانی کے جواب میں فریب کاری

کما جا آ ہے کہ مرزا کی یہ مگل افشانیاں کالفین کی زبان درازیوں کا جواب اور

ردعمل بن- الذا عوض معادضه كله ندارد! ليكن ميه سرايا مغالظ اور سراسر فريب کاری اور سولہ آنے وحوکہ بازی ہے۔ کیونکہ اول تو مرزا خود فرماتے ہیں۔

() بری کا جواب بری سے مت وو نہ قول سے نہ فعل سے۔ ("دلیم وعوت" ص٣ "روهاني خزائن" ص١٩٥، ج١٩)

(۲) گالیاں بن کے دعا رہا ہوں ان لوگوں کو

رحم ہے جوش میں اور نیظ گھٹایا ہم نے ("أين كمالات اسلام" ص ٢٢٥ "روماني فزائن" ص ٢٢٥ ج٥)

(r) خبردار! نفسانیت تم پر غالب نه آوے۔ ہر ایک مختی کو برداشت کرد۔ ہر ایک گال کا نری سے جواب دو۔ ("فسیم والوت" ص" "روحانی فزائن" ص ١٣٦٥ (MZ

(٣) ايك بزرگ كو كے فے كانا (اس كى) چموئى لڑكى بولى آب نے كوں نہ كاث كمايا؟ اس نے جواب وا بني! انسان سے "كت ين" نسي موآ - اس طرح جب كوئي شرير كالى دے، تو مومن كو لازم ب كم اعراض كرے۔ نيس تو دى "كت ين"كي مثال لازم آئ گي- (تقرير مرزا جلسه قاديان عدمه ريورث ٩٩) ودمرے ہم چیلنے کرتے ہیں کہ جس طرح مرزا کی سیکوں برزبانیاں ہم نے

پٹی کر وی ہیں۔ اس طرح علائے کرام خصوصاً مجدو وقت قطب عالم حضرت مولانا رشيد احمر صاحب مُتَكُويٌ المام المعد ثمين حفزت سيد نذر حسين ولوي بيركال مرشد

اعظم حضرت بير مرعلى شاه صاحب كولندي كي زبان اور قلم سے ايك ماشائسة كلمه كي نثان وی کی جائے اور مالیا جائے کہ مروائے تمام دنیا کے اربوں آومیوں کو روں

مسلمانون اور خصوصاً مولوی سعد الله صاحب لدهیانوی کو کم از کم پچاس وفعه ذرب البغليه ولد الحرام وامزاوه واى الكام بندزاده كما ب اوريه مرزاك مرغوب اور مخصوص کالی ہے اور ان کی زبان بیشہ اس حرام ، حرام سے آلودہ رہتی ہے۔ کیا دنیا

طلا تکه ونیا آپ کو نمیں تو آپ کی اولاد کو حسب ذیل اقوال کی روشنی میں

() میان کیا مجھ سے حفرت والدہ صاحب نے کہ حفرت میج موعود کو اوا کل ی ے مرزا فضل احر کی والدہ ے 'جن کو لوگ عام طور پر "بھجے کی مان" کما کرتے تے ' ب تقلق ی تحی۔ جس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ واروں کو دین ے خت بے رغبتی تم اور ان کا ان کی طرف میلان تما اور وہ ای رمگ میں ر تلین متی اس لیے حضرت مسیح موجود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔

(٢) فاكسار (مرزا بيرامر ماحب) عرض كريا به كديدي يوى عد حفرت مح موعود کے دد اڑکے پیدا ہوئے۔ لین مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فعل احمد

اگر ان خطابات سے مخاطب كرتى تو دہ اليا كرنے ميں حق بجانب ہوتى۔ لماحقہ ہو:

مرزا بشیراحمہ محرکے بعیدی لٹکا ڈھاتے ہیں۔

(السيرة المهدى" حصد اول من ١٠١ طبع ووم من ١٣٣)

مرزا قادیانی کویا یے ہی تھے!

بھجے دی مال

کے ایک آوی نے ایک وقعہ بھی مرزا صاحب کو یا مرزاک اولاد کو زناکار ' تجری کی اولاو' ولد الحرام' حرامزاوه' حراي لژکا اور ہندوزاوه کما۔ اگر کما تو پیش كرو\_

حفرت صاحب ابھی کویا ہے تی تھے کہ مرزا سلطان احمد پیدا ہو گئے۔ ("يرة المسيدي" حصر اول من ١٠٠٠ طبع دوم من ص٥٣)

ایک بچ کا بچ پیدا کرنا بینیا ایک معجزه ب لیج مرزاکی نبوت کا ایک ادر ثبوت مل میا۔ تعب ہے کہ امت مرزائی نے اس سے مرزاکی نبوت کا استدلال کیوں

(r) اار سمبر ۱۹۹ والله تعالى بمتر جانا ہے كه مجمعي اولاد كى خواہش سيس ہوئی تھی۔ حالا تک خدا تعالی نے پندرہ یا سولہ برس کی عمرے درمیان ہی ادلاد دے

دی تھی۔ یہ ملطان احمد ادر فضل احمد قرباً ای عمر میں پیدا ہو گئے تھے۔ ('اخبار

اب فور فرائي! "بندره برس كى عمرك درميان" جب كد آدى بورا بالغ بمى

الحكم" قاديان' ج٥ نمبره ٣) نیں ہوتا۔ مرزا سلطان احم ماحب پیدا ہو مجے تو مرزا افغل احمد ماحب زیادہ سے زیادہ تیرہ برس کی عمر میں جب کہ انسان اہمی محویا بچہ نہیں حقیق بچہ ہو آ ہے۔ اولاد

سدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ حالا کلہ حضرت مسیح موعود کو ادا کل ہے ہی "بھجر دی

ان ے بے تعلق بھی تھے۔ کوئکہ اس کا میلان مرزا کے "ب دین" رشتہ داروں

کی طرف تھا اور وہ اننی کے ربک میں رتھین تھی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود نے اواکل سے می ان سے مباشرت ترک کروی تھی۔ محربایں جمد اعجازی طور پر باپ

کیا دنیا بے زبان ہے۔ مانا کہ دنیا اس فن شریف میں مجدد کی حیثیت نسیں ر کھتی۔ لیکن کیا وہ مرزا بی کے اگلے ہوئے نوالے بھی ان کے مند میں نسیں وے كتى؟ أكر بم مرزا ي ك على فرموده به تمام خطابات مرزا ك حق مي استعال كرين ا تو دنیا کا کوئی ضابط عدل و انصاف مانع ہونے کا حق رکھتا ہے؟ یا ہمارے مند میں زبان

دد لڑکے پیدا ہو ی مگئے۔

کرتے ہیں۔

نه کیا۔

بدزبانی میں آئل ہو' تو جیسا کہ بارہا پریس سے چیلنج دیا جا چکا ہے۔ ہم انسیں آج ایک

یر تیری طرح عش کو رسوا نیس کرتے

چیانے: اگر ان شوابد دلائل کے باوجود مجی کمی قادیانی یا لاموری دوست کو حطرت کی

انداز جوں کون سا ہم میں نمیں مجوں

یں۔ ہم مرف مرزا کے "اقوال و ارشادات" ی سے آفاب نصف التمار کی طرح و كلا دي مح "كمه عظيم الثان ودني" يا اس مدى كا وميرو اعظم " وسباب اعظم" ادر

دفد پر بوری قوت کے ساتھ چینے کرتے ہیں اکد دہ کی دقت کی جگد اس عنوان پر ہم سے مناتمو و بحث كرليں۔ شرائلا وفيوكا اڑكا لكاكر نكل جانے كى راہ ہم نسي ریں کے ہم امن کی بوری زمہ داری لیتے ہیں اور فیر مشروط مناظمو کا اعلان کرتے

ادهرا أو جانال بنر آزاكي وَ تِمْ اَنَا ثُمْ جُكُمُ اَنَاكِينَ ردے میاں بوے میاں مجھوٹے میاں سجان اللہ!

اگر برا نه مانا جائے تو حقیقت بے بے که مرزا کا مقابلہ "خوش کامی" اور "شريس زبانى" من أكر كيا' تو ميال محود في "ني" كاريكارة أكر توزا تو "ظيف" ف باپ کی جگد اگر ل تو بیٹے نے۔ آپ کی خوش میانی کے وکے ونیا بحر میں عجائے جاتے یں۔ آپ ایک خطب نکاح میں یوں اپ دہن مبارک سے گل افطانی فراتے ہیں۔ "معرت ميع مو وو (مرزا) ك قربا بم عر مولوى محد حين صاحب بالوى مجی تھے۔ ان کے والد کا جم وقت نکاح ہوا' ان کو اگر حفرت اقدی مسیح موعود

تك ك ويم و كمان يس بحى نه آئى بول كى- اس ك جواب يس آب كليته" آزاد ہی۔ مرزا کی پوزیش صاف کرنے کے لیے جو جاہی کسی۔ کوئی ہے جو عارا یہ فیر مشروط چینج قبول کرے۔

"مجدد سب و شتم" ب- نه صرف مجدد بلكه اس فن شريف من موجد كي حيثيت ركما ب- اس في الي الي الليف و نفس" كاليال ايجاد كي بين ، جو العنوكي بعثياريول

444

مرزا) کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانتے کہ میرا ہونے والا بیٹا محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ك قل اور بدوز كے مقابله من وى كام كرے كا جو آخضرت كے مقابله میں ابوجس کے کیا تھا' تو وہ اپنے آلد عاسل کو کاف رحا' اور اپنی بیوی کے پاس نہ

باب كا آله قامل نه ن كا-

فامہ اعجشت بدنداں ہے اے کیا لکھتے

رسول يا بدرجه اقل مجدد اعظم اور مسح موعود مانا جانا ب و بينے كو ظيفه المعسم اور علم موعود حالاتک باپ کی زبان "وی ترجمان" سے حضرت مولانا غرنوی کی باعصمت بیوی کا پیٹ ادر حفرت مولانا سعہ اللہ صاحب لد هیانوی کی مخت ماب بیوی کا رحم محفوظ نہ رہا' تو بیٹے کی اسان "الهام نشان" سے حضرت مولانا محمد حسین بنالوی کے

حیت اس بات کی ہے کہ ان اقوال و ارشاوات بلکہ ان الهابات کے صدور و نزول

۔ اور آج تک ان کے باوجود باپ کو عظیم الثان ہی اور سب رسولوں سے افضل و برتر

اگر مرزا قادیانی کا ہم عرفعا تو مولوی محد حسین! "معرت می مومود کے . مقالمه مي أكر كوئى كام كيا تعا" تو مولوى محر حسين ني كين الد عاسل كانا جا يا ب ان کے والد کا اس عارے کا کیا قسور؟ اس نے کون سا ایہا اقدام کیا تھا؟

اس انتائی مراوث اور زبان کے بدترین مکوث کے باوجود بھی کہ جے نقل كرت بوك بحى وم كمنا جا يا ب اور ضمير مرا جابتا ب- مرزا قادياني اكر "ني" بي اور میاں طیفہ! تو یہ اس مردائی علم کلام کی برکت ہے۔ جو زبان و قلم کی ان کل انشانیوں اور بولانیوں کے بعد مجی مرزا کو "سلھان اللم" اور ظیفہ کو "عالب علی كل" قرار ريتا ب، اور ندكوره بالا حوالول كو من و عن لفظاً نفظاً نسيم.. بلكه حرفاً حرفاً حلیم کرنے کے بعد یہ کتا ہے کہ ان حفرات کے منہ سے مجمی ناجاز و ناروا بات نکل ۱۳

پولول کی اس جمزی اور موتول کی اس لڑی پر امّا تعب و تحر سی جتنی

مگریاں ہے اے کیا کتے

جاتا-" ("الغضل قاديان" مر نومرا ١٩٩٢)

اور نہ نکل کئی ہے۔ آتے ہیں وہ فواہیں میں خیالوں میں ولول میں پھر ہم سے یہ کتے ہیں کہ تم پرید قصی ہیں

امت مسلمہ کا فرض
امت مسلمہ کا فرض
امت مسلمہ پر بیر فرض عائد ہوتا ہے کہ دہ رسول
اللہ علیہ کے باغیوں کے خلاف سینہ سپر ہوجائے اور
جھوٹے مدعیان نبوت کے طلسم سامری کو پاش پاش
کرڈالے۔ اس فریفنہ کانام تحفظ ختم نبوت ہے اور تاریخ
شہادت دے گی کہ امت مسلمہ نے کئی دور میں بھی اس

( حكيم العصر حضر ت مولانا محمد نيوسف لد هيانويٌّ)

فریضہ سے تغافل نہیں کیا۔



۲۵۰ بسم الله الرحين الرحي

### مرغ على اور چوم

مرزا ظلم احمد قادیانی تحریر فرائے ہیں۔ رویا دیکھا ، چد آدی سائے ہیں ایک چاور بن کوئی شے ہے۔ ایک محض نے کا کہ یہ آپ لے لیر۔ دیکھا تو اس میں چد مرخ ہیں اور ایک بجرا (چاور بن بجرا بحان اللہ انجابت ور چائیات در چائیات میں ان مرفوں کو الفائر اور مرے اونچا کر کے طیخ ہا ہے بحراس بی لے اس طرف توجہ دیس کی اور بمی ان مرفوں کو محفوظ لے کر کمر پیچ کیا۔ (وہ قر فیر کری کر کر کے کیا اور بمی ان مرفوں کو محفوظ لے کر کمر پیچ کیا۔ (وہ قر فیر کری کر کے کا بین کر دی ہے۔ مری (البدر" نموز) کی لیے اور بحرے تھارے کی تھی ہے۔ مری ("البدر" نموز) کے اور بحرے تھارے کی تو کی کا بین کر دی ہے۔ مری ("البدر" نموز) بیدون کو کھر کے اللہ سات بیدون کو کہر کا دری کری کے دیں۔

رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گذشت

مرغی کا الهام

مزا غلام احمر صاحب ارشاد فراتے ہیں۔ "ردیا' دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مرفی ہے' دو پکھ بولتی ہے' سب فقرات یاد نہیں رہے' محر آخری فقرو جو یاد رہا یہ قمالہ ان کنتیم مسلمین اس کے بعد بیداری موئی۔ یہ خیال تھا کہ مرفی نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں۔ پھر المام موا۔" ا"نفقوا فی سبيل اللدان كنتم سسلمين" ("بِر" جلدا نبراً ١٩٠١ "مكاشفات" ص٣٠ تذكر م-۵۸ طبع۳) مزائع! شركوك تمارك "ميح موفود"كي روائي لي كواس الهام كرف والى مرفى كا علم نسي بوا اكر اسے بد عل جا آنو وہ اس مرفى كو مد الهام بغير ذكار لیے ہمنم کر جاتی۔ گھ ہاتھ اتنا تو بناؤ مک جب مرزا جی کے سب فقرات یاو نہ رہے تو

فرشتے کے لائے ہوئے الهام کس طرح یاد رہے ہول مے؟ سودكو الهام

مرزا غلام احمد قادياني لكي بي-

كذاب فرشته

مير محد اساعيل صاحب قارياني لكعت بي-

تج ب جین روح دیے فرشتہ جیے قامانیل کے مع دیبا نوکر۔ دیم

بركت ويبا فرشته اور ويها الهام

"رؤیا کوئی فخص ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ تم حباب کر او مگروہ نہیں كرنا ات مي ايك فخص آيا اور اس نے ايك على بحركر روب مجمع دئے ميں۔ اس کے بعد ایک اور مخص آیا' جو الی بخش کی طمح ہے' محرانسان نسیں فرشتہ لمعلوم ہوتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ رویوں کے بھر کر میری جمولی میں ڈال دیے' تو وہ اس قدر مو گئے کہ یں آن کو گن نس سکا۔ پر می نے اس کا نام بوجھا۔ تو اس نے کما' مرا کوئی نام نمیں۔ دوبارہ دریافت کرنے ہر کما کد میرا نام ہے میجی"۔ ("مكاشفات"

او سورا من نروي (اخبار "الغفل قاديان" سهر اكتريده من)

ایں خانہ ہمہ آفاب است!

چینا به برکت حفرت می موجود (مرزا) بر کیا۔ وہ سو رہا تھا۔ اے الهام مواکد اٹھ

۱۱ کے جامل محض میح مومود (مرزا) کا نوکر تھا۔ اس پر ایک دن الهام کا

ص ٣٨) التذكرة" ص ٥٢٩- ٥٢٨ طبع ٣) مزاجی کے اس ارشاد سے معلوم ہو آ ہے کہ اسس روپ عطا کرنے والا

میجی فرشتہ کذاب اعظم تھا۔ کس عام انسان کے سامنے جموث بولنا مناہ عظیم ہے۔

مرزائیوں کے "ظلی و بروزی نی" کی خدمت میں کذب بیانی کذاب اکبر کا بی حوسلہ

رد یرن سے سی رہندن کی گائے۔ ہو سکتا ہے۔ مرزا سانب نے کہا وفعہ اپنے محس اعظم فرشتہ سے دریافت کیا کہ تسارا نام کیا ہے؟ قواس نے جواب ویا کہ میرا کوئی نام نسی۔ محرودیارہ نام پوٹھا تو

اس نے کما' میرا نام ہے میچی۔ مرزا جی کے فرشتے نے یا پہلی دفعہ جموث بولا یا

دوسری دفعه! مرزائیو! جس نبی کے فرشتے جموٹے اور کذاب ہوں۔ اس نبی کی نبوت کا کیا

اس جر پر تو ندق جر کا سے مال ہے

برائمی تک پاس نمیں کر سکے اور تعلی یہ کہ حبیب کریا سے نیچ کوئی درجہ نظری

بندگی ہر بھی خدائی کے ہیں دموے کب سے اب تو یارب ترے بندوں کی طبیعت برلے ادر پر یہ برائمی فیل ہو کر محمد مصطفق سے برم جانے کے امکانات مرف بيغ تک مدود سي ، باپ كا بعى يى مال بد وه خيرے امتحان تو مخارى كا باس نه كر ك محر نقل كفر كفر نباشد ، بره مح حبيب خدا محر معطفي صلى الله عليه وسلم عد ایک مردود مرید قامنی اکمل کی ملعون زبان بحق ہے۔ الم از آئے یں ہم اور آگے ہے ہیں برس کر اپی شان میں

كيا جائے كيا كر جو خدا افتيار دے

یہ تو خیرے برائمری فیل ہے۔ اگر ٹمل پاس مو جاتے تو جانے کامیابی کا

معیار کیا ٹھراتے اور کیا ہے کیا بن جاتے۔ زہنی افلاس اور وماغی قلاثی کا بیہ حال کہ

المنار؟ يج ب ميسى ردح دي فرفية!

ہوں جس نے اکمل کو دیکھے قادیاں ٹیں ويكمين غلام

و\_\_" ("الفضل" ٢٦ أكت عمد ١٩٨٧ء جلد ٢٣٠) تبر١٩٨٣ ص ١٠) تف ہے اس ایمان اور لعنت ہے اس عرفان بر۔

صاحب زادہ مرزا بشراحم صاحب ایم اے لکھتے ہیں۔

("البدر" ص ١٦ ، ٢٥ و اكتوبر ١٠٩٠ ه "قاديان" ج٢ نمبر٣٣) "الفصل" اس ب ايماني و ب غيرتي ير چلو بمرياني ميں ووب مرنے كى بجائے

تعالی کد کر) اے اپنے ساتھ اندر لے مئے۔ حضرت کا شرف ساعت ماصل کرنے اور "جزاكم الله تعالى" كا صله بانے اور اس قطع كو اندر خود لے جانے كے بعد كسى كو حق ہی کیا پنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان و قلت عرفان کا ثبوت

مرولي اينست لعنت برولي!

چرب بعى و ويكيئ كه نخررسل سيد الانبيا عمد مصطفى صلى الله عليه وسلم "ست برہ کر شان" والے منٹی غلام احمہ خیر ہے کھو یا رام جتنی قابلیت بھی نہیں رکھتے اور مخارى كا جو امتحان بزارول بندد كه باس كر ليت تع وه "معترت صاحب" باس ندكر

"واکثر امیر شاہ صاحب استاد مقرر ہوئے مرزا صاحب نے احمرزی شروع کی اور ایک وو کتابی انگریزی کی برهیں .... آب نے متاری کے امتحان کی تیاری شروع كروي اور قانوني كنابول كا معالمه شروع كيابر احقان بس كامياب نه بوية اور كيوكر ہوتے وہ دنوی اشفال کے لیے بنائے نس مکتے تتے"۔ ("سیرة العبدى" حصد اول'

قربا جالیس سال بعد اس بے حیائی پر تخرو ناز کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

"پہ شعراس لکم کا حصہ ہے جو حضرت میچ موعود کے حضور میں بڑھی مئی

مختاری فیل «مسیح موعود»

ص ۱۳۷۵–۱۳۷۸ ص ۱۵۱–۱۵۵۵ طبع دوم)

اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی مئی اور حضور" --- (برائم اللہ

چہ خوب اور احمان می کامیاب مونا تو دیوی اشغال کا پیش خیمہ تھا محر فیل ادر ناکام مونا دارج نبوت کا ایک درجه اور تفرمسیت کا ایک ضروری زید

جو بات کی خدا کی حم لاجواب کی!

معداق بت دلچپ م، مراس سے زیادہ دلچپ "بدے میان" (محود احمر صاحب) کا ارشاد لماحظه ہو فرماتے ہیں۔

افیمی استاد کا افیمی شاگرد

برهد آب فرمایا كرتے تع مرا ايك احاد قاء الم كمایا كرا قا و حقد لے كرينے . رہتا تھا کی دفعہ بیک میں اس سے اس کے حقد کی جلم لوث جاتی۔ ایے استاد نے

گویا "وعفرت ماحب" اس استاد سے ردھتے ردھاتے نمیں تھے بلکہ اس سے جم فن میں وہ باہر تھا' ای کا استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ ذیل کی روایات سے اس بات

حفرت مسيح موعود في ترياق الني دوا عدا تعالى كى بدايت ك ماتحت بناكى اور اس کا بواج افیون تھا' اور یہ دوا کمی تدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حفرت خلیفہ اول (كيم نورالدين صاحب) كو حنور (مرزا صاحب) جه ماه سے زائد تك ديت رہ اور خود مجمی و لآ" و لآ" مخلف امراض کے دوروں کے وقت استعال کرتے رہے۔ ("الفضل" ٩٨ جولائي ١٩٣٩ء انيون "تذكره" ص١١١ ج٣ انيون كا استعال "تذكره"

آپ کی عاوت متنی کہ روٹی توڑتے اور اس کے فکڑے کوئے کرتے جاتے ، پر کوئی کرا اٹھا کے مند میں وال لیتے اور باتی کوے وسر خوان پر رکھے رجے۔ معلوم نسیں حفزت می موجود ایبا کیوں کرتے تھے ، محر کی دوست کما کرتے

يزهاناكيا تما- ("الفضل" هر فروري ١٩٣٩ء)

ميان مود احمر صاحب لكعتے ہيں۔

ص ٢١١، طبع ٣ وميرت العهدى " ص ٢٨٦، ج ٣)

کی تقدیق بھی ہوتی ہے۔

حضرت مسیح موجود کو بھی ہے دعویٰ نہ تھا کہ آپ نے کابری علوم کیس

"مموث میان" (بیرامر مادب) کا یه آفری فقره "اگور کمن بن" ک

تے کہ حفرت صاحب یہ عاش کرتے ہی کہ ان روئی کے کلوں می سے کون سا تبيع كرنے والا ب اور كون سائيس- ("الفعنل" محر مارچ ٥٩٩١٥)

(r) ماب زاده بیراحد ماب لکے ہی۔ "فاكسار موض كرنا ب كد آب جايال ازاريد ك ماتد باندمة في ، و

بوجد سے بعض اوقات لگ آیا تھا اور والدہ صاحبہ فراتی میں کہ حضرت می موجود عمواً ریشی ازار بند استعال فرائے تھے کوئلہ آپ کو پیثاب جلدی جلدی آیا تھا'

اس کیے ریشی ازار بند رکھتے تھے۔ ماکہ کھلنے میں آسانی ہو اور کرہ مجی یز جادے تو

کھلنے میں وقت نہ ہو۔ سوتی ازار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ ہر جاتی تھی تو آب كوبيل تكليف موتى تمي" \_ (الميرة المهدى" حمد اول مس ٢٦ م ٥٥٠ طيع)

(m) بعض دفعہ جب حضور جراب سنتے تو بے توجی کے عالم میں اس کی ایری یاؤں کے تلے کی طرف نیس بلکہ اور کی طرف ہو جاتی تھی اور بارم ایک کاج کا بن دو سرے کاج میں لگا ہو یا تھا' اور بعض او قات کوئی دوست حضور کے لیے گر گالی جو یا بديه الآيا و آب بااوقات وايال يادل باكس بن وال لية تع اور بايال واكس من

چانچہ ای تکلیف کی وجہ سے آپ دلی جوہ پہنتے تھے۔ ای طرح کمانا کمانے کا ب مال تما كه خود فرمايا كرت تع كم جميل تو اس وقت پد لكا ب كد كيا كها ربي کہ جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی ککر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیجے آ جا آ ہے۔ (اسپرة العيدى" معد دوم مس ٥٨) (۵) بعض اوقات زیادہ مردی میں دو دو جرابیں اور علے ج ما لیتے محر بارہا جراب اس طرح بن ليت ك وه برير فحك نه جمعي مجمي قو مرا آم لكا ربنا اور

مجمی جراب کی ایوی کی جگه چرکی بشت بر آ جاتی، مجمی ایک جراب سیدهی دومری الني- ("سيرة المعهدى" حصد دوم" نبراه" ص ١٤، طبع دوم) (١) كرون كى احتياط كايه عالم تفاكه كوث مدرى أدبى عامه ارات كوا ماركر كليك يح عى ركم ليت اور رات بحر تمام كرك .... بستررا مراور جم ك يج الح جات- ("سيرة المهدى" حمد دوم مس ١٨)

اس سلسله مي چند ايك مريدان باصفاكي روايت بمي من ليجيّه

(2) آپ کو (این مرزا صاحب کو) شرخی سے بحت ہار ب اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے کی ہوئی ہے۔ اس زمانہ جس آپ مٹی کے وصلے بعض وقت

موعود کے مختصر حالات" "ملحقہ برابین" طبع اول علی، "مرتبہ معراج الدین

ایک وفعد ایک فخص نے بوت تحفد میں چی کیا۔ آپ (مرزا صاحب) (A) نے اس کی خاطرے پین لیا۔ محراس کے وائیں بائیں کی شاخت نیس کر کتے تھے۔

نی جوتی جب یاؤں کائی تو جھٹ ایزی بٹھا لیا کرتے تھے اور ای سب ے سرکے وقت مرد اڑاڑ کر پنڈلیوں پر یو جایا کرتی تھی۔ حضور مجمی تیل سرمبارک یر لگاتے تو تیل والا ہاتھ سرمبارک اور وا زحی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سینہ تك چلا جا ا جس سے ليتى كوك ير دھے بر جاتے۔ (اخبار "الكم" قاديان ٣٣ فرورى

كواس سلسله ين تفيلات كاوامن زلف يار سے بحى دراز تر ب تابم الل

آه! انسانيت كي برنستي اور دين كي مظلوى إكد جس ذات شريف كو وسترخوان ر بینه کررونی کمانے وابیال سنمالے ابی شلوار کا ازاریند کھولنے جراب اور جو آ منے۔ کاج میں بن ویے۔ انتج کے ڈھیلے اور کھانے کے گڑ کو جدا جدا رکھے ' حتی کہ

دریائے خون بمانے سے اے چم فائدہ! دو افنک بھی بہت ہیں اگر کچھ اڑ کریں

فكرو نظرك ليه اتا كانى بـ

یہ منہ اور مسور کی دال

وایاں یاؤں بائمی طرف کے بوت میں اور بایاں یاؤں وائمی طرف کے بوت میں پن لیتے تھے۔ آفر اس غلطی سے بینے کے لیے ایک طرف بوٹ پر سابی سے نشان لگانا برا\_ ("مكرين خلافت كا انجام" ص ٩٦، مصنفه جلال الدين مش صاحب)

جیب میں می رکھتے تھے اور ای جیب میں گڑ کے وصلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ ("می

سرے وقت چلنے اور ڈاڑھی مبارک کو تیل لگانے کی بھی تمیز نسی دہ دعوے کرتے میں تو صرف نوت اور مسحبت کے نہیں بلکہ افضل الانبیا سے تحت نبوت و رسالت اور سید الرسلین سے تاج رشد و ہدایت میمینے کے۔

> بادہ عصمال سے دائن تر بتر ب مج کا پر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح ود عالم ہم سے

قادیانی نبوت کے تابوت میں آخری کیل

"الفشل" اور الله ويد ابنا لكما يزها جات كت بين اور رائ عامه ك وياد

اور پریس کی گرفت سے محبرا کر اپن بات سے مربحتے ہیں اور وہ کمہ سکتے ہیں کہ کوئی مردائی اس قم کی بات نیس کمہ سکا اکین کیا اس بات کا بھی انکار مکن ہے کہ ان

مرزائیں کے پیوا خود مرزای "عشق رسول" کے مختف مدارج تنال و بمسری تفوق و برتری اور وصدت و عینیت لمے کرنے کے بعد اب آخری منول میں قدم رکھتے اور

مقام مقصود پر آتے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ سید المرسلین کو سند رسالت اور کری نبوت

ے اٹھاتے اور خود بدایت عالم کا آج زیب سركر كے تخت خلافت ير برا جمان موتے

میں سنے اور جگر تھام کر سنے مرزاجی کتے ہیں اور ڈیچے کی چات پر کتے ہیں۔ کہ اب اسم محر کی جل کا ہر کرنے کا وقت نسی۔ یعن اب جان ریک کی کوئی

فدمت باتی شیں۔ کوئلہ مناب مد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت سی- اب جاند کی معندی روشن کی ضرورت، ب اور وہ احمد کے رنگ یں ہو کر میں ہوں۔ ("اربعین" نمبر") ص ۱۵ "روحانی خزائن" ص ۳۳۹ ۵۳۳ (142 فرائيا اب بمي اس متم كي بلت مي كوئي كرره مي اكيا اس تعري كي

یمی کوئی آول کی جائے گی؟ کیا مقام ہے یہ اس ب حیال سے واکد دنی کے بعد ہمی فلام احمد کی "نبوت" کو محمد رسول الله کی اجاع کائل کا ثمو قرار ویا جائے گا؟

#### ارباب اقتزارے!

ہم ارباب اقدار سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ مردر کائنات کے دشنوں کی تحقیره ابانت اور تنفیص و مفضولت کی ثرافات اور بکواس سے گزر کر نوؤ باللہ سرد الرطين كو مند رمالت سے اٹھاكر بدايت عالم كے مقام محود ير خود بعند كرنے كى انکار سی کے بادجود اس کذاب اکبر اور دجال اعظم کو انسان اور اس کی مرودو و ملحون لابورى اور قاوياني امت كو مسلمان سمجما جائ كا

برکزم بادرنی آیہ ز روے احقاد این بمه حاکفتن و دین نتیبر واهتن

مسلم لیک اور اسلام ماں افتار الدین اور مروار شوکت حیات خان اگر ائی تقرروں سے مسلم

لیک میں انتثار کا موجب ہوں تو انہیں سلم لیگ سے خارج کروا جا آ ہے۔

مجلس عالمه باكتان مسلم ليك في مرايل كو كراجي جي ميان صاحب اور مردار صاحب کو بارٹی سے بانچ بانچ سال کے لیے خارج کرتے ہوئے ان کے خلاف

حب دیل فرد جرم مرتب کی ہے۔ میاں صاحب اور مروار صاحب نے جماعتی نقم و ضبط کا خیال کیے بغیر مجلس

وستور ساز میں بارٹی کے فیملوں کے خلاف تقریب کر کے مسلم لیگ کے مغاد کو نتسان پنیایا ' بلک انہوں نے بارلیسٹ می پاکتان بارلیسٹ کی حیثیت کو چیلنج کیا۔ انوں نے پارٹی میں احتثار و بدنھی کھیلانے کے لیے تخری کارروائیاں کیں اور مسلم لیگ کو رسوا کرنے کی کوشش کے۔"

مر آه مردا غلام احمد میال محود احمد اور دوسرے مردائیوں کی اس حم کی تقریوں سے نہ کی انظم و ضبط کو صدمہ پہنچا ہے نہ اسلام کے مغاد کو نقصان پہنچا ہے ندوين كى حيثيت كو چين بو آئے ، نداس كى رسوائى بوتى ب اور ند ملت مى احتار

اس سلسلہ میں معزز معاصر وان (اردد) بعنوان "پارٹی سے بعادت کی سزا"

پر شند اس کے ارکان اور اس کی عام پالیسی پر انہوں نے سخت ملے کیے من انہوں نے اس پر بھی اکتفا نمیں کیا بلکہ وستوریہ پاکستان اور پارلیمینٹ کی نیائ

حیثیت بر بھی اعتراض کیا پاکستان کا کون سا نظام ادر اوارہ باتی روم کیا جس کے متعلق یہ سجما جائے کہ ان کی نظر میں اس کا احرام ہے۔ ان کے اور مسلم لیگ پارٹی کے

ورمیان کون می چیز مشترک ره گئی تھی' جو انسیں یارٹی کارکن باتی رکھا جا آ۔" بالكل انسي الفاظ مين بم يه وض كرنے كى اجازت جائے بين كه ان ك

کروت کو بغور و کم کر جمیں بتلایا جائے کہ مرزائیت اور اسلام کے درمیان کون می چز مشترک رہ جاتی ہے کہ مرزائیوں کو ملت اسلامیہ کا رکن باتی رکھا جائے۔ جب وہ

اسلام کے ارکان اور اس کی عام پالیس بر شدید حملے ند کریں ' بلکہ خود سید الانبیا رحمتہ العالمين كى شان رسالت كو خم كر ك مرزا غلام احمد تخت و آج نبوت ير قابض مول ک المون کوشش کرے و محراسلام کا باتی کیا رہ کیا جس کے متعلق یہ سمجما جائے کہ

مرزائیت کی نظر میں اس کا احزام ہے؟ الحاصل مرزا غلام احر محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحريف ومقابل اور برترین مخالف و معاند باور امت مرزائيه امت محميد سے بالكل جدا اور مغارز! اسے محد رسول اللہ کے پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ر کھنا اسلام کی مظلوی کا درد إكيز مظامره ب اور لمت كى مجورى كا الم ناك نظاره في وكيدكر حساس و دين وار

> نادیرنی کی دید ہے ہوتا ہے خون ول ب وست د با کو ديده بينا نه چاہي!

فرزندان توحید کا دل مختا اور جگر پھتا ہے۔

| ستان                                                               | . ختم نبوت ملتان یا          | ست کتب عالمی مجلس تحفظ             | نبر |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
|                                                                    |                              |                                    |     |
| 20                                                                 | ا مولاناسيد حسين احمد مدني " | ا الخليفة المهدى                   | 1   |
| 100                                                                | مولاناسيدانورشاه صاحبٌ       | خاتم النبين                        | 2   |
| 200                                                                | مولانامحمر يوسف لدهبيانويٌ   | تخغه قاديانيت جلدسوم               | 3   |
| 50                                                                 | مولانا محمر يوسف لد هيانو گُ | ِ عقیدة ختم نبوت اکارین کی نظر میں | 4   |
| 150                                                                | مولانا محمر يوسف لد هيانويٌّ | گفٹ فار قادیا نیت ﴿ اَلْکُلْشِ ﴾   | 5   |
| 150                                                                | مولانا محدادر لیں کاند حلویؓ | اختساب قادبانيت جلددوم             | 6   |
| 150                                                                | مولانا حبيب الله امر تسريّ   | احتساب قاديانيت جلدسوم             | 7   |
| 120                                                                | مولانا عبداللطيف مسعود       | رفع ونزول عيسى عليه السلام         | 8   |
| 100                                                                | المولانا عبداللطيف مسعود     | تحريف بائبل يزبان بائبل            | g   |
| 50                                                                 | مولاناالله وساياصاحب         | ا خلمی جماد کی سر گزشت             | 10  |
| 200                                                                | مولانا محمراساعيل شجاعبادي   | سوان کے حضرت قاضی صاحبؓ            | 11  |
| 150                                                                | مولانا محمداساعيل شجاعبادي   | خطبات فتم نبوت جلددوم              | 12  |
| 150                                                                | مولانا محمدا ساعيل شجاعبادي  | خطبات فحتم نبوت جلدسوم             | 13  |
| 80                                                                 | مولانا للدوساياصاحب          | قادیانی شبهات کے جولبات            | 14  |
| 150                                                                | مولانامحمر رفيق دلاوريٌّ<br> | ر کیس قادیان                       | 15  |
| 60                                                                 | نثاراحمه فخى صاحب            | 22 جھوٹے تی                        | 16  |
| 200                                                                | ا صاحبزاده طارق محمود        | كاديانيت كاسياس تجزيه              | 17  |
| 200                                                                | اجناب ملك محمد فياض          | اعلیٰ عدالتوں کے تاریخی فیصلے      | 18  |
| 150                                                                | جناب صاحبزاده طارق محمود     | سوان کے حضرت تاج محمود صاحب ؓ      | 19  |
|                                                                    |                              |                                    |     |
| من كايية عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري بأغ رودُ ملتان فون :514122 |                              |                                    |     |

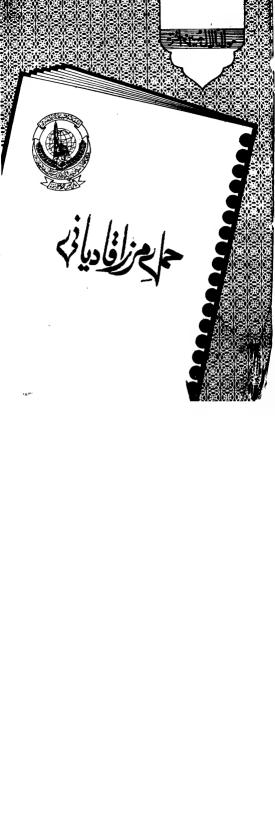

بسم الله الرحمن الوحيم

مرزا غلام احمه قادیانی کے خلاف شریعت مالمالت" عقائد اقوال اور وعادی میں مد ورجہ کی نیر تھیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ملاء اسلام کی طرف سے مرزا کے انث شنب الهامات اور مکاشفات پر اعتراضات کے جاتے ہیں و مرزا کے مرید اینے "ظلی و بروزی نی" کے المامات مکاشفات اور تحریرات کو متثابات ' تاویلات اور مجاز ہو استعاره کے شینج میں جکر دیتے ہیں۔ ہم اپ آٹھ سالہ مرزائیت کے مطالعہ کی بناء بر

کمه کتے ہیں کہ مرزائی زہب کی نباہ جموث و افترا کے بعد آویلات اور استعارات پر ب- مرزا ممی این طاف شریعت الهامات اور مکاشفات بر استعارات اور آوطات کا

پالش كرديا كرتے تھے ہم ان اوراق من بطور نمونہ مفتے از خردارے بتانا جاہے ہيں کہ مرزائے مجاز و استعارہ کے پروہ میں کس حم کے حالق و معارف کا انتشاف کیا مرزا کا حیض اور بچه

مرزا این المام "ریدون ان بروطمشک" کی تفریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "بايد التي بخش جابتا ہے كه تيرا حض ديمے ياكس بليدى اور ناپاكى ير اطلاع یائے' گرخدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات و کھائے گا۔ جو متواتر ہوں کے اور تھے میں حیض نس ' بلكه وه بچه موكيا بهسد جو بسزله اطفال الله ك بـ ("تمته حقيقت الوحى"

ص ۱۳۳ "روحانی نزائن" ص ۵۸۱ به ۲۲) طاقت رجوليت كااظهار

مرزا کے ایک محلص مرید قامنی یار محمد صاحب بی او ایل بلیدر نور بور ملع كاتكره اب ريك نبر٣٣ (ج) موسومه اسلامي قرباني مطبوعه رياض بند ريس امرتسر کے سنجہ ۱۲ میں تکھتے ہیں:

"جیا کہ حفرت کی موعود (مرزا) نے ایک موقع یر ابی مالت یہ فاہر فرائی ب كد كشف كى حالت آپ ير اس طرح طارى موكى كد سمويا آپ عورت بين اور الله تعالی نے رجوایت کی طاقت کا اظهار فرمایا تعاب سجھنے والے کے لیے اشارہ کانی ہے۔"

استقرار حمل

مرزان كالما: "مريم كى طرح عيني كى روح جمد من النخ كى كى اور استعاره ك رتك مي مجمع حالمه ممرايا حيا"- ("وكشى نوح" ص٤٦، "روماني نزائن" ص٥٠، SM)

נענ גֿוּ

مرزا رقم طراز ہے: "محرمریم کو جو مراد اس عاج سے ورو زہ تا مجور کی طرف لے آئی"۔ ("دُكتى نوح" ص ٢٥، "رومانى ترائن" ص ٢٥، ١٩٥

مرزا کے بیٹے کی تعریف (مرزا کو اپنے بیٹے کے متعلق الهام مو آہے)

"فرزند ولبند مراى وارجند مظرالاول والاخر سظرالحق و العلاء كان الله نزلمنالسماء

لین میرا بینا گرای د ارجمند بوگا۔ اول د آخر کا حق اور غلبه کا مظر ہوگا۔ کویا

فدا آسان ے اترے گا۔ ("البشول" جلد دوم مس" "تذكره" ص المع" طعس)

مرزاجی کے مخلص مریدد! "بناؤ اور الله تعالى كو ماضرو نا عرجائ بوئ كي بناؤ كم موجود زائد من

املام کی تبلغ کے لیے انس خائق و معارف کی ضرورت تھی۔ جس کو بورا کرنے ك في مزا صاحب تشريف لاع؟ كيا مرزا صاحب ك اى ايجاد كرده فلف كويورب کے سامنے پیش کرتے ہو؟ کیا مرزا صاحب کی ظلمی اور بروزی نبوت اس وقت تک ابت نہ ہو سکتی تھی جب تک انہیں اس قتم کے خلاف قرآن و مدیث الهاات اور

مكا خفاعة ند موتع؟ اور ان كو استعاره اور مجاز كو تو يم درياخت كرتے بيل كما الهاي اور محفی طرق پر ایے نمائیت کے ریک میں رکھین اور محدے استعادول کی ضرورت میرے دل کو ویکھ کر میری وفا کو ویکھ کر بنده بردر منعنی کجئے خدا کو دیکھ کر

# شیز ان کی مصنوعات کامائکاٹ سیجئے!

ثیز ان کی مشرومات ایک قادمانی طا گفیہ کی ملکیت ہیں۔افسوس کیہ ہزار ہا مسلمان ان کے خریدار ہیں۔ای طرح شیز ان رستوران جولا ہور اولینڈی اور کراچی میں بوے زورے چلائے جارہے میں۔اس طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سر پرستی کر ناایخ عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آبدنی کا سولہ فیصد حصہ جناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے سلمانوں کو مرتد بہایا جاتا ہے۔مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان رستوران کی مستقل گائپ ہے۔اسے بیاحساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گاک ہے اور جو چیز کی مرتد کے بال پکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ ثیز ان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول پن پر نظر ٹانی کریں۔ جس اوارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادبانی چوچلوں کامعتقد ہو مر زاغلام احمہ قادبانی کو نبی ہانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کافر ہو اور جمال ننانوے فیصد ملازم قادیانی مول ایک روایت کے مطابق شیز ان کی مصنوعات میں چناب گر کے بہیشدہ مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔ اے فرز ندان اسلام! آج فیصلہ کرلوکہ شیز ان ادر اس طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے

مشروبات نہیں پیؤ گے اور ثیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔اگر تم نے اس ہے اعراض کیااور خوردونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور عليه كو كياجواب دو گے ؟ \_ كياخميس احساس نہيں كه تم اس طرح مرتدول کی پشت یالی کررہے ہو۔.

مزراقادمانی که مهند که حالت مید رُزرانگی موت

## بسم الله الرحس الرحيد

قادیانی لئا میں چھوٹے بدے کی کوئی تمیز نہیں۔ وجل و فریب اور کذب و افتراء کے لحاظ سے ہر مرزائی باون کر کا بی بے لیکن ظافت باب کی بارگاہ میں عرت و توقیراس مرزائی کی ہوتی ہے' اور تخواہ میں اضافہ مجی ای کا ہو یا ہے۔ جو مغالظہ وی اور کذب بیانی میں ید طولی رکھتا ہے۔ اس دوڑ میں ہر قادیانی میلغ مر مدرس مر مفتی ایک دومرے سے آگ کل جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یمال تک کہ برهایا ، قبر میں لے جانے والی باری ، قیامت کی بازیرس اور جنم کی و کمتی ہوئی اگ ك شعلوں كا خيال بھى ان كے سدراه حسين موتے مرزائيوں كاستر بمتر سالم مفتى محمد صادق (برعس نام نند زمل كافر) قبريس ياؤل لكائ بيما ب لكن مرزا محود كو فوش كرنے كے ليے اپن نامد اعمال كو افتراء و كذب بيانى كے باعث تاريك سے آریک ترکرا چلا جا رہا ہے۔ چانچہ قاوانی نبوت کے مرکاری آرمن "الفعنل" میں "مغتی کازب" نے "خالفین احمیت کی غلط بیانی" کے عنوان سے ایک مغمون دھر محسينا۔ آپ رقم طراز بي-"آج كل كالقين سلد حقد نے جو دروغ كوئى كے ساتھ مارے ظاف باتی پیلانی شوع کی ہیں۔ ان می ایک بات یہ بھی ہے کہ معرت مرزا صاحب مرض "بينم" ے فوت ہوئے تھے حفرت سيح موعود (مرزا) كى وقات لاہور ميں ہوئی تھی' اور میں اور دیکر احباب اس وقت حضور کے پاس موجود تھے۔ حضور جب تجمی دانی محنت کیا کرئے تھے' تو عمواً آپ کو دوران سر اور اسمال کا مرض ہو جا آ تھا۔ چنانچ لاہور جب حضور آپ لیکچر کا معمون تیار کر رہے تھے تو کڑت وائی محنت

کے سب آپ کی طبیعت خراب ہوگی اور دوران سراور اسمال کا مرض ہوگیا اور اس مرض کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر بلایا کمیا تھا' وہ اجمریز لاہور کا سول سرجن تھا اور

چونکه بعض مخالفین نے اس وقت مجی به شور مجایا تما که آپ کو "بیضه" موگیا ہے۔ اس لیے صاحب سول سرجن نے یہ لکھ دیا کہ آپ کو بیضہ نمیں ہوا' اور وفات کے بدر آپ کی نعش مبارک ریل میں بنالہ تک پہنچائی می اگر بیضہ ہو آ تو ریل والے فش مبارک کو بک نہ کرتے ہی خالفین کا یہ کمنا بالکل جموت ہے کہ حضور "بیند" سے فوت ہوئے" (مفتی محمد صادق ربوہ ' ۱۲۸ جوری ۵۱۱ "الفضل" الر

فروری ۵۵ء' ص۵) قادیانی مفتی نے مس قدر جمارت اور دیدہ ولیری سے ایک مسلمہ حقیقت بر فاک والنے کی ناکام کوشش کی ہے' وہ مرزائی می کیا ہوا جو حق کو کذب بیانی کے بروہ میں چمیانے کی کوشش ند کرے۔ خود جموت کا مرتکب ہونا اور الزام دو مرول بر لگانا

قادانیوں کا بائیں ہاتھ کا کمیل ہے۔ ان کی یہ جالبازیاں ان کے وجل و فریب اور

کذب و افتراء کی غمازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انگریزی نبوت کے گنبد میں بیٹے کر

قاریانی میر مجھتے ہیں کہ ہم مستور ہیں۔ ہمیں کوئی سیس رکھتا۔ جائز و ناجائز جر جاہیں كرتے مطے جائيں۔ انسى كيا معلوم كه مجلس احرار اسلام كے خدام مرزائيوں ك

راز باے ورول پروہ کو مرزائوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ طوے مری نگاہ میں کون و مکال کے ہیں

مجھ سے کماں تھیں مے وہ ایسے کمال کے ہیں مرزا کی مرض موت "بیشہ" کو چمیانے کے لیے مفتی کاذب نے دوران سر اور اسال کا لبادہ اوڑھا دیا' اور یہ نہ سمجا کہ "ان کے حضرت" کے "اسال" ی "بيف" كى نثان دى كررب بي-مفتى صاحب في اسال كا ذكر توكر ديا لين ظلى و بروزی مصلحت کے پیش نظراییے "میچ موعود" کی "قے" کو ہشم کر مجے۔ حالا کلہ

مرتے وقت مرزا صاحب کے مروقے اور وست دونوں نے محیرا وال رکھا تھا۔ جیسا کہ خود مرزا جی کی المیہ اور مرزا محوو احمد ظیفہ قاویان کی والدہ کرمہ نے فرایا۔ مرزا بشراحمد ایم- اے ابن مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہی: "حضرت میح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت میح موعود کو پہلا وست کھانا کھانے کے دفت آیا تھا، حمر اس کے بعد تھوڑی دیرِ تک

ہم لوگ آپ کے پاؤں وہاتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی

سوگئی' لیکن کچھ دریہ کے بعد آپ کو پجر حاجت محسوس ہوئی ادر غالبًا ایک یا دد دفعہ رفع ماجت کے لیے آپ یافانہ تریف لے محے .... اور میں آپ کے یاؤں ویانے کے لیے بیٹم می۔ تعوزی در کے بعد حضرت صاحب نے فرایا ، تم اب سو جاؤ۔ میں نے

كما نسي من دباتى مول- است من آب كو ايك اور وست آيا، محراب اس قدر

ضعف تماکہ آپ بافانہ نہ جا کتے تھے۔ اس لیے میں نے جارائی کے پاس می انظام كرديا اور آب دين بيد كرفارغ بوئ اور عجراله كرليك مح اور من بادل دباتي

ری ' مرضعف بهت ہو کیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور وست آیا اور پھر آپ کو ایک ق آل۔ جب آپ نے ے فارغ ہو کر لینے لگے تو انا ضعف تماک آپ لینے لینے بثت کے بل جاریائی بر مر مے اور آپ کا سرجاریائی کی لکڑی سے عمرایا اور حالت وكركون بوكلي-" (الميرت العبدي" مرتبه مرزا بشيراحمد ايم- اے طبع ودم منا جلد اول) مرزائيو!

بناؤ كه وست اور في دونول تے يا نمين؟ أكر آپ اس "قادياني مجون

مركب" كو بيف ك نام م موسوم نمين كرتے، أو فرائے، كه "مرزال نوت" كى اسطلاح می وست و قے کی اس مملک عاری کا کیا نام ہے؟ رہا تاویانی مفتی صاحب کا فرمان که امحریز ڈاکٹرنے لکے دیا کہ ہینے نہیں ہوا۔ (الف)

اگر ہیضہ سے موت ہوتی تو ریل دالے فعش کو بک نہ کرتے۔ یہ دونوں عذر لنگ ہے۔ نہ معلوم قادیاتی مفتی نے بھتر سالہ عمر تمس جنت

الحقاء من بر فرائي ب- ازراه كرم تكيف فراكر اين المومنين ظيف المسيع" ي سے وريافت فرما لينے كه سفارشات اور رشوت سے كيے كشن اور مشكل كام فورة مراجام بذير بو كے بور- معمل كادباندن كاكيا وكر جب ان ك

"بوے معرت" نے محرّمہ محمدی بیم کے ساتھ(ا) فکاح کروانے کے لیے محمدی بیم کے حقیقی ماموں کو رشوت یا انعام کا لالجے دے کر ٹکاح کرانے سے ورکفی نہ کیا' تو

چھوٹے "معزوں" نے امحریز ڈاکٹر اور امحریز شیش ماسر کو رشوت یا انعام دے کر

بنائے کہ مرزا غلام احمد کی موت بیند سے موئی یا نسی؟

فراتے ہیں:

سیکروں کے زربعہ قادمانی مسجیت کا ڈھنڈ درا پیٹ دیں۔

مفتى جي! آپ اپ "ميع موعود" "ام الموشين" ادر "قادياني خاندان

نبوت" کو چموڑ کر فرنگی گواہوں کی ہناہ کیل کے رہے ہیں؟ عیسائیوں سے ساز باز تو

نيس كرركما؟ جب مرزا غلام احمد صاحب كى الميه صاحب فراتى بي اور صاجزاده بشير

آپ کو دنیا میں ہزاروں فر کی ایسے مل جائمیں گے۔ جو انعام یا رشوت لے کر لاؤڈ

اگر الی ی شادوں سے آپ اپنے "مسع موجود" کی مداقت پی کرنا جاہل تو

تو لیج مرزا غلام احمد کے خرمرزا محود احمد کے نام میرنامر نواب کے واسلہ سے خود مرزا غلام احر صاحب فے اپن مرض موت کا نام "بیضد" تجویز فرایا۔

احر مشتركرتے بيں كه مرزا صاحب أنجهاني كي موت دست وقے سے ہوكي تؤكيا بيضه ے سرسینگ ہوا کرتے ہیں؟ اگر لفظ بیضہ کے بغیر آپ کی تعلی و تشفی نہیں ہو عتی

قاریانی غلو کی عیک اتار کر مندرجہ زیل عبارت بڑھے اور سو بار سوج کر

مرزا غلام احمد کے خر میر نامر نواب خود نوشت سوائح حیات میں تحریہ

معترت صاحب جس رات کو نیار ہوئے اس رات کو بیں اپ مقام پر جا کر مو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں عفرت ماحب کے پاس پنچا اور آپ کا مال دیکھا تو آپ نے مجھے خاطب کر کے فرایا' "میر صاحب مجھے وبائی بینمہ ہوگیا ہے" اس کے بعد آپ نے کوئی الی صاف بات میرے خیال میں نمیں فرائی۔ یمال تک کہ دو مرے روز وس بجے کے بعد آپ کا انقال ہو کیا۔ ایک طرف تو ہم پر آپ کے انقال کی مصبت بڑی تھی' دو سری طرف لاہور کے شورہ پشت اور بدمعاش لوگوں نے بوا غل غما فرہ اور شور و شربرا کیا تھا اور ادے گر کو تھر رکھا تھا کہ اگال سرکاری بولیس ماری حفاظت کے لیے رحت الی ۹

مردائی کی فش کو "دوبال(٢) کے محدص" برلددا را تو کون سے تعب کی بات ے؟

برچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں' تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہو جاؤں گا۔ محراب ميرے كال اور صادق خدا! أكر مولوى ناء الله ان تحول من جو محمد ير لكا يا ب حق ر نسیں و میں عابزی سے تیری جناب میں وعا کر آ موں کہ میری زندگی میں می ان کو نابود كر مرند أنسانى باتمول ع على طاعون (١) و بيند وغيرو امراض مسلكد ع"

مرزا جی کے مندرجہ بالا الفاظ اعلان کر رہے میں کہ مرزا غلام احمد قاریانی مولانا ثناء الله صاحب امرتسرى كے ليے طاحون اور بينے كى دعاكرتے تھے كراللہ تعالى نے اپنے فعل و کرم سے تعلیت دعا کا رخ مولانا ناء اللہ صاحب کی بجائے خود متنبی قاویان کی طرف کھیرویا۔ بیشہ نے مرزا جی کو آ ربوی اور وہ ۱۹۸۸ مک ۱۹۹۸م کو بیند سمیت انگلے جمان کی طرف کوچ کر گئے۔ کی ذندہ ول شاع نے مزا صاحب

ہیں کما کرتا تھا ہر جائیں کے اور

اور تو زیمه بین خود فی مر کیا اس \_ عامدان کا موگا کیا علاج کالوا(م) \_ خود شیحا مر کیا

ے آن بینی" ("حیات ناصر" ص ١٠١٦ آرخ اثاعت دسمبر ١٩٩٢ء) كيا مرزاكي ان كا كازب مفتى ان كا ظيفه اور ان كا اخبار "الفعنل" اب بمي رانی رث لگتے رہیں گے کہ قاویانی "می موجود" کی موت بینہ سے نہیں ہوئی۔

اب تو جادو سرح ه کزبول اثما ہے۔

آخري فيعلير

للف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے هد ابریل عدوہ کو ایک اشتمار بینوان

"مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ" شائع کیا تھا۔ اس اشتمار میں مولانا

"اگریس ایسای کذاب ادر مفتری ہوں' جیسا کہ اکثر ادقات آپ اپنے ہر ایک

("مجموعه اشتمارات" ص٥٧٩- ٥٤٨ عس)

آنجمانی کی آریخ وفات لکھی ہے

ثاء الله صاحب امرت مرى كو مخاطب كرتے ہوئے لكما ہے:

## حواشي

() مردا ظام احد قادياني كرين مردا بير احد ايم- ال كلي بن

"بیان کیا بھو سے میاں میدائشہ سانب سنوری نے کہ ایک دفد حضرت مرزا نظام اسی ساب بالتدھ جا کر قیجا ایک آہ ضمیرے تھے اور ان دؤں تیں تھی کی کیے حتی ماسوں نے بھی تیکم کا حضرت صاحب سے دشتر کرا دیے کی کوشش کی تھی کم کا تاہا بہتی ہوا ہے ان دولوں کی بات ہے کہ جب بھی تیکم کا والد مرزا امیر بیک ہوشیار میری زورہ قنا اور ایمی تھی تیکم کا مراا سلطان تھی ہے رشت میں ہوا تھا۔ تھی تیکم کا ہے ماسوں بالدھ موادر ہوشیار پر کے درمیان کے بی تران ایک تھی تھی تیکم کا ہے ماسوں بالدھ موادر ہوشیار پر چکہ تھری تیکم کا ہے ماسوں بالدھ موادر ہوشیار پر چکہ تھری تیکم کا ہے ماسوں بالدھ موادر ہوشیار پر چکہ تھری تھی تھا اس کے حضرت صاحب کے دائیں کے خطرت صاحب کے کہ اضام کا وہدہ بھی کر لیا تھا۔" ("بریت السیدی" حصر ادل ملی دوم"

یہ کری شارت باواز بلتر اطان کر رہی ہے کہ فیری بیم ک ساتھ فاح کرانے کے لیے مرزا ظام اور ماسب فیری بیم کے ماس کو افسام یا رشوت دینے کے لیے وار تھے۔

مرائع! الله ك لي فور كدك بط الله تعالى ك نام سه عمدى يكم ك فاح ك بهشكولً المائح كرا بعده انعام ' دائيت اور درب ك لا لج سه فاح كى كوهش كرنا كى راست باز الدان كا كام بو مكل به ؟ بركز نعمى جيساك فود مرزا فلام اجر ئے تعما ب:

" م ایے مرشد کو اور ماتھ می ایے مرید کو کول سے بر تر اور نمایت باباک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھرے بیٹر کو کیال بنا کر پھر اپنے باتھ سے ' اپنے کر سے ' اپنے فریب سے ان کے بودی ہونے کے لیے کو خش کرے اور کراوے۔ ("مراج سے" معنفر مرزا غلام امر معی سم م مسم " مسمومات فوائن " میں من جس

(١) مردائي ريل كاري كو دجال كامرما كت يير ياكدما دجال كا ادر اس ير فش مردا

نلام احد ک" کیا ی مع مقولہ ہے۔ حق بحندار دسید (اخر)

(۳) طامون نے مجی مزا لفام اور قادوانی ہے دت نجد ایا تھا۔ جیسا کہ انوں نے سٹے فبدالرض مداری کو آلفا: "اس طرف طامون کا بحت زور ہے۔ شا ہے ایک دو مشتبہ واردائی امر ترمی مجی ہوئی ہیں۔ چد روز ہوئے ہیں میرے بدن پر مجی ایک مخلی آئی تھی۔ پہلے کو فرفاک آغاز معلوم ہوئے ، کمر مجر خدا تعالی کے فضل ہے اس کا زور جا آ رہا۔ یہ ایک بدا باتھ میں غدد پھول محکے تھے اور یہ طامون ہوزوں میں ہوئی ہے۔" ("کمتیات احمدید" جلد پٹیما حمد ادل میں ہیں)

(٣) انگریزی می "کالرا" (Cholera) بینه کو کتے ہیں۔

شر بعت میں زند بق کی سزا تادیانی زند بق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت کے مطابق زند بق واجب القتل ہو تا ہے۔ (حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف لد هیانویؓ)

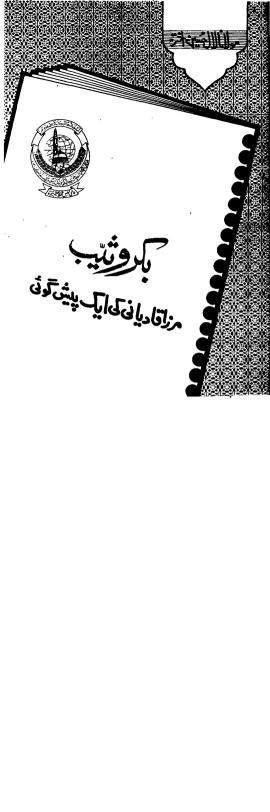

مرزا غلام احمد قادیانی کے وعلوی کو بر کھنے کے لیے کمی عملی بحث کی ضرورت نس- مرزا غلام احر نے ابی صدافت جانج کے لیے علی هائن قسنیانہ ولائل سطق الجنول اور حمل و توى بحول سے ميں بن ناز كروا ب ميساكد وہ لكيت بن

(الف) "تورات اور قرآن نے بوا ثبوت نوت کا مرف میکوئی کو قرار ویا

ب-" ("رسالد اعتما" ص م" "روماني ترائن " ص " ج. و)

ان بیگاوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے"۔ (احشادة القرآن" م ها" "رومانی

(ع) "ہمارا صدق یا کذب جانعے کے لیے ہماری بیکلوئی سے برد کر اور کوئی مك امتحان نسم بو سكماً- ("أمُنيه كمالات اسلام" م °۲۸۸ "روحاني خزائن"

(c) "ممکن شین که نیول کی دیگلوئیال نل جائیں"۔ ("کشی نوح" میده

(ه) محمى انسان كا الى وسكولى من جموة لكنا خود تمام رسوائيول سے برس كر رسوائي ب"- ("ترياق القلوب" معدام "روماني فزائن" م ٣٨٠ جها) مردا جی کی ان تحریات نے فیعلہ کر دیا کہ ان کے صدق و کذب کی شاخت کا سب سے بوا معیار ان کی پیکوئیل ہیں۔ مالانکہ مرف پیکوئیل نبوت کا معیار نس ہو سنتیں۔ عاء اسلام کے اعتراضات سے مجور ہو کر مرزا غلام احمد نے تعلیم کیا ب کہ با اوقات بدمعاشوں 'بدکاروں ' تجربوں اور کافروں کے الهام اور خواب معج نظتے میں اور ان کی پیکاوئیاں کی ابت ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب الليم میں: (الف) العض فاستول اور غايت درجه كے بركاروں كو يمي كي خوايس آ جاتى یں اور بعض برلے ورجہ کے برمعاش اور شریر آوی این مکاشفات بیان کیا كرتے ميں كه آخر وہ يج فكلتے ميں الله عن يمان تك مانا موں كر تجرب عن آ

فزائن " ص ۲۷۱-۲۷۵ ج۲)

"رومانی فرائن" من۵ جها)

(ب) "سو پیکوئیاں کوئی معمولی بات نئیں۔ کوئی الی بات نئیں جو انسان کے . افتیار على مو بلک محض الله جل شاند کے افتیار على بیں۔ مو اگر کوئی طالب حق ب ق

چکا ہے کہ بعض او قات ایک نمایت ورجہ کی فاسقہ عورت جو تجربوں کے گروہ میں ہے ب جس کی تمام جوانی برکاری میں می گزری ہے۔ بھی مجی خواب و کھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعب یہ ہے کہ الی عورت مجمی الی رات میں بھی کہ جو وہ باوہ بہ سرو آشا

به بركا معدال موتى ب كوكى خواب ديكه ليتى ب اور وه مجى تكلى ب"- ("توضيح مرام"

ص ٨٣-٨٣ "روحاني خزائن " ص ١٩٠-٥٥ جس (ب) "ممكن ب كه ايك خواب محى بهى مو اور كر بحى وه شيطان ك طرف س

ہو اور ممکن ہے کہ ایک الهام سچا ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے مو۔ کیونک اگرچہ شیطان برا جموٹا ہے لیکن تبھی تھی بات بتلا کر دھوکہ رہتا ہے۔ یا ایمان چین

الد" ("حقيقت الوحى" ص) "روطاني فرائن" ص ٣٠ ج١٢) (ج) "اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتی جو قوم کی چوبڑی لین بعثان

تھیں 'جن کا پیشہ مردار کھانا اور ار کلب جرائم کام تھا' انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوامیں میان کیں اور وہ مجی تکلیں۔ اس سے مجی مجیب تربید کہ بعض زائیہ عورتیں اور قوم کے کفر جن کا ون رات زناکاری کام تھا۔ ان کو دیکھا گیا کہ بعض خابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ بوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندووں کو بھی دیکھا کہ جو

نجاست شرک سے موث اور اسلام کے سخت وشن ہیں۔ بعض خواہی ان کی حیسا کہ ويكما تما ظهور من آحمكي-" ("حقيقت الوى" من" "روماني فرائن" ص٥٠

مرزاجی کی ان عبارات کے معابق بدمعاشوں برکاروں "مجربوں اور کافروں کی خوابیں۔ المام اور مینکوئیاں تو تی تکلتی ہیں لیکن علی وجہ البعیرت امارا دعویٰ ہے، جس کی تردید قیامت تک امت مرزائید نسی کر علی که مرزا ظام احمد قادیانی کی کوئی تحدیانہ پی گوئی سی ابت سی ہوئی۔ جتنی تحدی سے کوئی پیٹ کوئی ک کی اتی ای مراحت ے وہ غلط نگل۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب اپی ہر تعنیف میں اپ نشانات کرایات اور معجزات کے بے سرے راگ بیشہ الایتے رہے اور یمال تک لکھ دیا که: "فدا تعالى سے اس بات كو عابت كرنے كے ليے كد على اس كى طرف سے بول اس قدر نشان دكھائے ميں كد أكر وہ بزار كى پر مجى تقتيم كي جائيں تو ان كى نبوت مجى ان سے عابت بو سكتى ہے۔"("چشر معرفت" مريداء" درومائى ترائن" مى ١٩٣٠، جهم)

مرزا کی تمام تفیفات ردھ لی مائیں قو سوائے فٹ بال کی طرح کول مول اور ان مشخص کی سول ہوں ان اور ان مشخص بیٹ کو شرامت " اور کی "مجرب " کا پہت میں جات کے بیال کی طرح میں چائے کہ اور کی اسلام کی طرح میں جات کی اسلام کی ان کی طرح میں جات کی ہوئے ہیں اور جب تک اسلام کی اطلا کے محجر میں اور اور جب تک اسلام کی اور کر جب اور کذب و افزار میں ہو کئے۔ ساتھ می دجل و کر جب اور کذب و افزار میں ہو گئے۔ ساتھ می دجل کی کا لازی جزو ہے۔ ہم اس ریک میں شے نموند از تروارے مرزا می کا یک وقت نموند از تروارے مرزا تی کی کا ایک حجم الشان اور حمواند چش کوئی بیک و قیب کے چروے اس لیے

مرزا ما مان آیا۔ یم احتان اور محمد انہ جس فول بھو و قیب کے چروے آس کے نقاب افعات میں کہ خلائے امل سنت و الجماعت آج تک اسے منظر عام پر نسی لائے۔ مرزا غلام احمد کے تکھا ہے کہ:

" تخینا" الفارہ برس کے قریب عرص گزرا ہے کہ مجھے کی تقریب سے مولوی عمر مخترا ہے کہ الفاق ہوا۔ اس خمین بناوی افی غر صلا "اشافق الد" کے مکان پر جانے کا الفاق ہوا۔ اس خمی محص دریافت کیا کہ آن کل کوئی العام ہوا ہے؟ میں نے اس کو بید العام سایا 'جس کو میں کی وقد المحید محص النا ہم مل کی وقد المحید محص ان کے آئے میں نے فالم کیا کہ المحرو عبد ہم کے کہ محت کہ وہ دو دو محر تو تو تمین میں میں فائے کا الموادہ ب کہ دو دو محرف میں میں میں ان الموادہ ب کے المحید محت کہ دو دو محرف میں میں اور بوا ہوگیا اور اس وقت منط تعالی چار براس بیوی سے موجود میں اور بیوہ کے العام کی انتظار ب" والله والله میں اور بیوہ کے العام کی انتظار ب" والا القلوب" میں موج " " درونانی القلوب" میں موج " " درونانی میں موج " " درونانی میں موج " " درونانی سالم میں موج کا العام کی انتظار ب" و الاسلم کی انتظار ب" و الاسلم کی انتظار ب" و الاسلم کی انتظار ب" و الموس میں موج " " درونانی القلوب" میں موج " " درونانی الموس میں موج کا العام کی انتظار ب " و الاسلم کی انتظار کی انتظار کی انتظار کیا کیا کی انتظار کیا کی انتظار کی کار کی کی کی انتظار کیا کی انتظار ک انتظار کیا کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کی کار کی کی کار کی کار

بعول مرزا ظلام احمد 'یه "الهام" ۱۸۸۱ء کا ب 'جس میں مرزا تی کو بشارت دی گئی اور ان سے دعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالی دو عور تی تیرے نکاح میں لائے گا۔ "ایک

كوارى اور ووسرى بيوه" بقول مرزا كوارى كا الهام بورا موكيا- بيوه ك تكاح كا انظار بے لین مرزا غلام احمد قاربانی کا کمی بود سے فکاح نہ ہوا اور وہ اس انظار و

کہ خود مرزائے لکھا ہے۔

حرت کو اینے ماتھ قبری لے محد کی بدہ کے ماتھ فاح کی ناکای نے تعلق فیملد کر دیا کر مرزا قادیانی کا بود کے ثلاح کا "المام" فی چلی کی کپ سے زیادہ وقعت

بماند مجی نسی کر عجد کو کد مرزا کا "الهام" اور اس کی تفریح صاف ما ری ب کد يوه ك فاح كى بيشكولى با شرط ب ندى يوه ك فاح ك المام "كو محرى يكم ک ناح کی ہدیکوئی پر چہاں کیا جا سکا ہے کوئد یہ مدمد کا "المام" ہے۔ اس وقت مرزا ظام احمد اور محری بیم صاحب کے ثلاح کا قصد ی شروع نہ ہوا تھا۔ جیسا

٣٠ مر من من مح مح حين بالوي كو طفا بويمنا جائي كدكيا يه تصد مح نس کہ یہ عاج اس شادی سے پہلے جو دولی میں ہوئی' افتاتا اس کے مکان پر موجود تھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی المام جھ کو ساؤ۔ میں نے ایک مازہ المام ، جو اشیں ونوں میں ہوا تھا اور اس شادی اور اس کی دوسری جزیر دلالت کرنا تھا اس کوسنایا اور وہ یہ تھا کہ برونیب لین مقدر ہوں ہے کہ ایک برے شادی ہوگی اور پر بعدہ ایک بوہ ے۔ یس اس المام کو یاد رکھا ہوں۔ جھے امید نس کہ محد حمین نے بھلا وا ہو۔ مجھے اس کا وہ مکان یاد ہے کہ جال کری پر بیٹہ کر میں نے اس کو المام سایا تھا اور احمد بیک (مرزای کی آسانی محاومه محرزمه محدی بیم کا والد- ماقل) کے قصر کا ابھی نام و نثان نه تعلمه الله والمجه توسم مكاب كه به خدا كا نثان تما عم كا ایک حصد اس نے وکم لیا اور دو سرا حصد جو ثب یعن پوہ کے متعلق ب دو سرے وقت عن وكي ل على " المراهمير انجام آخم" ص ١٠ "روماني فرائن" ص ١٩٨٠

مرزا عم احمد "كان يوه ك المام" اس كى اميد اور حرت سيت ٢٦ مى ۱۹۰۸ء بروز شکل بیندکی مرض سے اسکے جمان کی طرف کوچ کر مجے۔ بوہ کا "المام"

مرزائی اس جھوٹی بیشکوئی کی النی سیدھی تاویل کرنے کے لیے کمی شرط کا

جموث اور بحكر فانے كى كب ابت بوا تو امت مرزائيے نے ميب (كاح يوه) ك "الهام" کو تلویلات نسیل بلکه وجل و فریب کے فکنچه چی جکز کر اس پی صورت کو مسخ كروا - ظارت بالف و تفنيف قاديان نے (جس كے ناظر مرزا صاحب تجمائي ك بینے مرزا بشراحم ایم- اے یں) تذکرہ میں "تریاق القلوب" ہے یہ بیش کوئی (جو ہم كاب ذكور ك ص٣٣ سے نقل كر يك إن ورج كر ك عاشيد مي لكها ب:

" یہ الهام اللی اینے دونوں مملوؤں سے معرت ام المومنین کی ذات میں ی بورا ہوا ہے' جو بکر یعنی کنواری آئیں اور میب یعنی ہوہ رہ گئیں' خاکسار مرتب۔" (تذكره ص ٣٨ واشيه طبع ١٣)

قار كين كرام! پرايك وفعه موذا فلام احد كـ "الهام" اور اس كى تحريج توضيح كو

یرے لیج اور ساتھ بی "تدكر" كے مرتب كى وجل آميز عبارت ير فور كيجة كه كس قدر دحوکا اور فریب دینے کی کوشش کی مئی ہے۔ واللہ میں تو مرزائی مبلنین کی الی

كروه چالبازيال ديكينے كے بعد اس تيجہ ير پنچا مول كه ان كے قلوب يس نه الله تعالى

"فدا تعالی کا اراوہ ہے کہ وہ ود مورتی میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک

مرزا بی کی اس تقریح کے عوف مرزا کے چلے لکھتے ہی کہ ایک ی ثارے ہے المام" بورا موكيا يعني نفرت جمال بيكم صاحب (مرزا محود احمد كي والمه) كاكواري ہونے کی مالت میں مرزا ظام اجم سے نکاح ہوا اور مرزا کی وفات کے بعد نعرت

مرزائيو! "ترياق القلوب" بمس ١٣٠ اور "مغيمه انجام أعمّ " ص ١٠ كي حاري ورج كرده أي المي موجود" كي خوارت يوجو توتم ير روز روش كي طرح ميال بو جائ كا کہ مرزا فام احم صاحب الوانی بد نیس کھنے کہ میں نکاح میں آنے والی کواری یوی بوه ره جائ کی کلد وه ارشاد فهاتے میں که الله تعالی دد مورتم میرے ثمان میں

كاخوف ب، نه بى انسي لوكوں سے شرم وحيا آتى ہے۔

مردای و کلمت بن:

کتواری ہوگی اور دد سری بیو۔"

جمال بیم صاحبہ بیوہ رہ تکئیں۔

لائے گا۔ ایک کو اُری ہوگی اور دو مری بیوہ پس تم بتاؤ کہ کس بیرہ مورت سے مرزا بی کا فاح ہوا؟ جب کی بیوہ سے مرزا غلام اجر کا فاح شیں ہوا اور بیٹیغ نسیں ہوا تو جسیس مرزاکو کازب اور مفتوع مل انشہ ائے می کون سا امرائع ہے؟

کر دیگیو کہ اس کے یکی منتق ہیں۔ جو منتحص اپنے دموئی میں کازب ہو' اس کی چیں 'گوئی چرکز بوری 'میں ہوتی۔'' (''آئینہ کملات اسلام''' میہ۔۔۔۔۔۔۔۔ '' ''روطانی خوائن'' می۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مرزائے خود تحریر کیا ہے:

" کا ہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جموٹا تابت ہو جائے تو پھر دو مری باتوں میں ہمی اس پر اخبار ضمیں رہتا۔" ("چشر سمرخت"" ص ۲۰۰۳" درحال فزائن" می ۱۳۳ ن ۲۳۳)

## حواشي

0) یہ کی جوٹ ب کر کر (کواری) کے فاح کا المام پردا ہوگا۔ کید خود مرزا صاحب نے گھو خود مرزا صاحب نے گھو کو مرزا صاحب نے گھوا کے اس باعث کی معلوم صاحب نے گھوا کا المام ہو گھا کہ اور المام کی معلوم کی معلوم کی المام کی معلوم کا المام مرکم جوٹ فلہ او بھول مرزا فلہم امر کواری کے فلم کا المام مرکم جوٹ فلہ او بھول مرزا فلہم امر کواری کے فلم کا المام میں کہ میں کا المام کی فلہ فاجسے ہوا کی کہ بیشتکوئی کا ایک تر ایون سے فلمان باطل ہونے سے دومرا ج

شب وہوہ کی کی انتظاری کیا قیامت ہے کھی فائد ہوئیں کے بتر کی کہ ملک پھولوں کے بتر کی (۳) ہذکہ مرزا نیس کی المال کا کہ بات کا میں المال کی کاب کا عام ہے، جس عمل مرزا نظام امر قاویائی کے بیان کرہ "رویا" "کاشفات" "المالت" اور "ری مقدس" کو مرزا نیس کی طاوے کے لیے جع کیا ہے۔ مرزائل اس مجود کو درجہ اور شان کے لاظ سے قرآن مجمد کے بم وجہ اور برا یا کہ میں کہ جم وجہ اور برائر

قادیا نیول سے تعلقات قادیانیوں کی حثیت ذمیوں کی نہیں بائے محارب کا فروں کی ہے اور محاربین سے کسی فتم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ (حکیم العصر حضرت مولانا مجمہ یوسف لد ھیانوگ)



## بم الله الرحل الرحيم )

### بخدمت بجناب عزت ماب ميال محود على قصورى بارايث لاء وزير قانون مكومت يأكتان

السلام مليم ودحمته الله!

مجلس تحظ فتم نوت إكتان كا ايك نماكده وفد حس عن راقم الحوف اور مولانا ميدا تكيم ايم- اين- اب شال في "آپ كي خدمت عي ما مرووا قما اور آپ

ے متیدہ فتم نبت اور قاوانی سلے کے متعلق مختلو کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرایا تا كد اس سلسله كي ايم اور ضروري باغين مجعة تحريري طور ير مجوا دى جائين- زي

نظر عرض واشت 'ان اہم نکات بر بنی ہے 'جو اس منلہ سے متعلق ہیں۔

مطالبات و نکات!

متم نیوت اور قاوانی مئلہ کے معلق مجلس تحفظ متم نبوت تین معالبات پی کرتی ری ہے۔ یہ وہ متعقد مطالبات بین جنس مخلف مسلم اسلای فرقوں اور

تام سلاوں کی ائد مامل ہے۔ () حنور مرور کا کات محر علی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نوع کا وحویٰ نبوت قاتل تعزير جرم قرار دما جائد

(٢) مرزاً ظام احد قادیانی کے جلہ متبعین کو دیگر انگیتوں کی طرح فیرمسلم

ا قلیت قرار دیا جائے۔

(۳) قادمانوں کو کلیدی اسامی پر متعین نہ کیا جائے۔

دلا کل اور شوابد!

حنور ہی اکرم محر سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نوع کا وحوائے نیت قائل

تعزیر جرم قرار ریا جائے۔ چونکہ حقیدہ ختم نبوت وین کا بنیادی حقیدہ ہے ، قرآن مقدس امادیث صحیحه اور اجماع امت سے بد مقیده عابت ب قرآن مقدس کی ٠ ایک سوے زائد آیات اس موضوع پر روشن ڈالنی ہیں 'جن میں سے وو آیتی ورن ذل بن:

(الف) ماكان نحمدايا احدمن رجالكم ولكن رسول اللدوخاتم النبسن

(الاحزاب) (رجم) حعرت محر معطق صلى الله عليه وسلم تماري مرول على س كى كے باپ سى يں بلك خدا ك رسول اور جول ك سلد كو فتم كرنے والے

يں- (ب) اليوم اكملت لكم دينكم وا تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (المائدة) (رجم) آج بم في تمارك لي تمارا دين كال كروا ب اور ا بی نعتیں تم پر بوری کرویں اور تسارے لیے دین اسلام کو پند کرلیا ہے۔ دین کا ال ہونے کے بعد کمی غ نی کے آنے کی ضورت نہ ری۔

#### ا حاديث شريفه!

ای طرح دو سوے زائد ا ما دیمٹ پاک میں ختم نبوت کا ثبوت موجود ہے۔ مرف وو مديشي ورج كي جاتي بي-

(الغب) حضورنی اکرم صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرایا: يا اباذر اول الانباء ادم و اخرهم محمد" ("كتر العمل" ج" من"" مطبوعہ حیدر آباد' دکن)

(قرجم) اے ابودرا ب علے میں آدم اور سے آخر میں محد میں۔ (ب) حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرای ہے:

كنت اوَلَ الْنَبِينَ فِي الخلق واخرهم في البعث ("كَرّ العمال" ٤٠٠ ص ١٣٠) (رجمر) من علق من سب سے اول اور بعث من سب سے آخر مول-

اجماع امت

محابہ کرام اور پوری امت کا اس پر اعلام ہے کہ حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ واللہ علی اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ وا علیہ وسلم آخری نبی میں اور آپ کے بعد وحویٰ نبت کا تخرہے۔ چودہ مو سال کے دوران اس مسئلہ کے حفلتی مجی اختاف حمیں ہوا اور نہ سلمانوں نے مجی کسی دی نبت کو بداشت کیا۔ اگر مجر نے جاتی ہوش و حواس وحوائے نبیت کیا تو اے ارباب اقتدار نے کل کردا رہا' ورزیاگل مجر کر تید کر دیا۔

وموئ النبوة بعد نبینا صلی الله علیه وسلم تفریالاجماع- ("شرح فقد اکبر" لما علی قاری" ص ۲۰۰۱ ( ترجم ) عارب پیغیر حضرت محد صلی الله علیه وسلم کے بعد سمی فخص کا نبیت کا وموئی کرنا اجماع احت کی دوے کفرے۔

س و بوت و وی حا ایما اس و در سے سرے۔ (۲) سردا فلام احمد قاول کے جملہ منبعین کو دیگر اقلیوں کی طرح فیر مسلم اگلیت قرار ریا جائے۔ سردا فلام احمد قاول کے اسلام کے بنیادی مقیدہ ختم نبرت سے انحاف کرتے ہوئے اپنی نبرت اور رسالت کا دعویٰ کیا اور اس طرح وہ وائن

اسلام سے خارج ہوگیا۔ اس کی اپنی کابوں کے بیسیوں موالہ جات میں سے چھ حوالے ملاحقہ ہوں' جن میں اس نے اپنی نبوت کا صراحتہ' وعلیٰ کیا۔

راف) قل یا بهاالناس انی رسول الله الیکم جمیعا-

روست) مل کی کھا العالی کی گونوں العام جنگوں۔ (زجر) کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ والهام مردا ظلام احمد قاردائی' مذکر کھی سوم' من may)

ر به این امد امد سلون و در این این در ۱۷ در این امام" مرزا فلام (ب) انگ لعن العد سلون(اے مرزا) تو خدا کا رسل ہے۔ ("الهام" مرزا فلام امر 'مدرجہ «هیقت الوق" می ۵۰ " در حالی فرائن" می ۱۰ شوعت)

احر مندرجه «حقیقت الوی» می ۱۰ "روهانی نوائن من ۱۰ من ۱۳۰ می د (ج) " می خدا وی خدا ب ۲ می کے قاویان عمل ابنا رسول جیما" - ("دافع

البلا" مها" "دومانی توانن" مههیم" بیمه) (د) "حادا و موئی ہے کہ ہم رسیل اور بی ہیں۔" ("اخیار پور کادیاں" ۵ مارچ ۱۹۹۸ء "منتیقت النبوۃ" مرزا محمود" میں ہے")

(۵) "ميري وعوت كي مشكلات غي سے ايك رسالت اور وي التي اور مح

موجود کا ہونے کا دعویٰ تھا۔" ("براجین احربیہ" حصہ میٹم میں ۵۵ "روحانی خوائن") میں 48' ،(ng)

مرزا فلام احمد قادمانی کے اس تھلم کھلا دمونی نبیت کے باعث است مسلمہ کا اس امر پر اخلیق ہے کہ بید فض کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور ہی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے:

سیکون فی امتی کذابون ٹلتون کلهم یزعم اندنبی (1/ سرے " مح تزی" م ۲۵ (۵۰)

وانا خاتم الن**یس لانی بعدی (ایناً م<sup>ی</sup>کوة <sup>۱۱</sup>کاب الفتن" سند لفر' ج۵'** (۲۷۸)

عاری شریف کی کاب "الفتن" میں ای مدیث میں "وجالون کذاون" کے الفاظ وارد بیں۔

(ترجر) معیقیا میری امت می تمی کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا وموی کرے کا طلاکت میں خاتم النہیں ہوں میرے بعد کوئی ہی نمیں ہو سکا اس (ترزی نے لکھا ہے کہ یہ صدی مج ہے)

سا - (مدن عصور موت اور قتيه الم ابن تعدية في اس معقد معيده كي وضاحت ان نظول من قرال ب

وعات ابن مواسل من البت الما الله عليه وسلم فهو شبيه با تباع مسيلت ومن البت نيا بعد معد صلى الله عليه وسلم فهو شبيه با تباع مسيلت الكلاب و استاله من الستيين- (ترجر) ٣٠ ورجوكي حزت محر ملى الله عليه وسلم كه يوكى كو في خليم كرك تو وه مسيله كذاب اور اس كى با نز ويجر مجوف مرجان نبرت كى يجوى كرف والول كى لحرح بـ ٢٠ - ("مشماع السنته" ع٣٠ مرح)

چونکہ و مواشئے نبوت کیا اور یہ کمنا کہ چھے دمی افی ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتم نبیت کے بعد ابتراء علی اللہ ہے اس کے بیہ علائے کفرے' جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے۔ وہن اطلع معن الحتوی علی اللہ کلفا

اوقال اوحى الى ولم يوح البه هني ومن قال سانزل مثل ما انزل اللب (الانعام) (ترجم) الس سي أواه ظالم اور كون موسكا ب جو الله ير بهتان باعره يا یوں کے کہ میری طرف وی آتی ہے طلا تکہ اس کی طرف کھ بھی وی حس آتی"۔ قرآن مقدى مى ايك جكد كفركو علم سے تعيركيا كيا بـ ادشاد ربانى بـ والكافوون هم الطلبون كافرى كالم ين\_ مرزا غلام احر كادیانی نے نیت ادر دی

الی کے زول کے وعوے کے ساتھ ساتھ اور سیکھوں جموٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منوب كيس ور حوالے ملاحظه مول۔

(الف) کیت محمد رسول الله واللین معداس وی الی ش میرا نام محر رکما مي اور رسول مجي-" (سايك غلمي كا ازاله" من الروحاني ترائن " مع-٢٠ (WZ.

(ب) سی نے تیرا ناح ممل بیم سے برحا را"۔ لاتبدیل تکلمات الله! ("انجام أعمم" م ١٧-١٠ "روماني فرائن" م ١١-١٠ حلا)

اس ورت كا فاح آسان ير مير ساته يزها كيا بد ("تمه هيقت الوي"

ص ١٦٦ "روماني فرائن " ص ٥٤٠ ج ٢٦)

(3) سمولانا عاء الله مرحم ك بارك على مرزا غلام احمد تاوياني في كساكه وه میری زندگی می مرجائے گا۔" ("اشتمار مرزا صاحب" هار اربل ١٩٠٥ و "اخبار

برر " ۲۵ رابر بل ۱۹۲۵ "مجوعه اشتمارات" م ۵۷۸ ، جس) طالا تکد مولانا شاء الله مرحوم کا انتال مرزا صاحب کی موت کے چالیس برس

بعد ہوا اور محمی بیم سے شاوی کی حرت مجی مرزا صاحب کے ول میں رہ می۔

توہین انبیاءً توہن انبیاء علیم اللام كفرب مرزا فلام احمد قادیانى كے توہن انبیاء ك

ب زيل حواله جات لماحقه مول: (الف) "مريم كي وه شان ب جس في ايك مت تك الني تمك الاح روکا پار بزرگان قرم کے نمایت اصرار سے نوجہ حل کے اتلاع کر لیا۔ کو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بدخاف تعلیم قورات میں حل میں کیو کو لکا کی لاگا اور بنول اعتراض کرتے ہیں کہ بدخان اللہ کا بحق بادخان کی بیٹی بادخاد ایوان کی کہنا ہا باد کا کا کہ بیٹی بادخاد ایوان کی بیٹی بدی ہوئے کے بار کے اتلاع میں آوے کر میں کتا ہول یہ سب مجموریاں حمین 'جو چی آگئیں اس صورت می وہ لوگ قاتل رحم تھے نہ قتل اعتراض" ("مرحلی فرح" میں ااس مورت می وہ میں ایک تال وہرائی خرائی "

(ب) "آپ (کج) کا خاعان کی نمایت پاک اور مطر با تین داریال اور خایال آپ کی زناکار اور کمی حورتی قمی بن کے فون سے آپ کا دجود عمور پذیر جوار" (مضمیر انجام آخم" حاثیر، من "رومانی ترائن" منه") ناته)

حضورنی اکرم صلی الله علیه وسلم کی توبین

(الف) "آنخفرت على الله عليه وسلم بيسائيوں كے باتھ كا خير كھا لينے تھ" مالا تك مشور تھا كه موركى چہلى اس ميں پاتى ہے۔" (كمتوب مرزا غلام احمد اخبار "الفضل" قاميان مهم فرورى مهمه رجة فبرم،)

(ب) مردا فاق امر الول الي ايك بكد تصاب كد "الخضرت على الله عليه وعلم كو دكموكر جب آب ير فرشته جركل ظاهر اوا الا آپ ك في الفور نقين نه كياكر به خواكي طرف سے به بك حضرت خديج كيا ب ورتے ورتے آئے اور فرایا کہ "خشیت علی نفسی" یتی مجے ایے نفس کی نبت بوا انديشه موا ب كه كوكي شيطاني كرنه مو-" ("تمنه حقيقت الومي" ص ١٣٠ "روماني قزائن" م ۱۲۵ ج۲۲)

(ج) "الخضرت ملى الله عليه وسلم ك تين بزار معجزات بي-" (ستحفه

موالديه " ص ١١٠ "روحاني ترائن " ص ١١١٠ ج١١) ایے معلق لکھا ہے کہ "میرے نثان کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے"۔

("راين الحرية" حسد فيم" ص ٥٤ "روماني فرائن" ص ١٥٣ باله" "تذكرة

ألصهاد عن مسم امن مروحاني فرائن من مسهم ع٠٠) نثان اور مجره ایک چ ب "راین احمدی" ع مجم من منه" "رومانی

فزائن" م سه عا) (د) "من فرق بني وبين المصطفى فما عرفني وما واني" (المام مرزا مدرجه

"خطبُ الهامي" صلحا "روطاني تزائن" ص ٢٥٩ ج١١) (ترجم) مجس نے میرے اور حضرت محد مصطفیٰ کے ورمیان فرق کیا نہ اس

ئے مجھے پہچانا نہ مجھے دیکھا۔"

تحفيرملين

روائے نبت کا فازی نتید یہ تھا کہ اپنے وحویٰ کے محرین کو کافر کما جائے

چنانچہ مرزا غلام احمد قاویانی نے لکھا۔ (الف) (خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے) کہ ہرایک محص جس کو میری

وعوت میٹی ب اور اس نے مجھے قبول نس کیا' وہ مسلمان نس ہے۔" ("معقبقت الوحى " ص ١١٦٠ "روحاني فرائن " ص ١٨٠ ج٢١)

(ب) مرزا صاحب (خلام احمد قاموانی) نے حضرت مولانا غذیم حسین صاحب ا محدث داوی کے متعلق کھا ہے۔

الببين ولل عما اور ميال تذير حيين فيرمقلد كو دعوت دين اسلام كي عنى

تھی۔" (اربعین نمرم' ماشیہ ' من ا' "روحانی خوائن" من مهم، جدا) (مالانکد حضرت مولانا مید غرمے حیین صاحب کوئی فیر مسلم نہ تھے بلکہ کیے اور سے مسلمان اور ایک نامور عالم وین تھے)

> (ع) مرزائیں کے خلیفہ اول تکیم فور دین نے تکھا تھا۔ اہم او اہم مبارک ابن مریم بی نشد آل غلام احمد است و میرزائے تاریاں کر کے آرو شکتے ورشان او آل کافر است

ان من ما مرکز است گر کے آرو شکے درشان او آن کافر است جائے اوباشر جنم بیک و ریب و گمان . (اخار ۳ گھ" قاریان' کار اگست ۱۹۰۸)

(د) مرزائیں کے دو سرے طیفہ مرزا محود نے کیا ہے:

"کل مسلمان ہو حضرت می موجو کی بیت میں شال نہیں ہوئے خواہ انوں
نے حضرت می موجود کا نام بھی نہیں سنا وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، میں
حلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ محاکم ہیں"۔ ("آئینہ مداقت" مصنفہ مرزا محود ص۳۵)
(د) مرزا خلام احمد قاوانی کے دو سرے لڑکے اور ایم ایم احمد کے دالد مرزا بیر
احمد ایم اے نے لکھا ہے۔ "ہراکی ایا خض جر موجی کو قرامات ہے کر مینی کو ضمی

(د) مرزا فلام احمد قاربانی کے دوسرے لڑے اور ایم ایم احمد کے دالد مرزا بیر احمد ایم اے نے لکھا ہے۔ "ہر ایک ایسا فقص جو سوئ کو قو ماتا ہے محر میسیٰ کو شیں مات کیا میسٹی کو مات ہے محر فورکو نسیں مات اور یا فیر کو مات ہے پر مسمح سومود کو نسی مات وہ نہ صرف کافر بلکہ یکا کافر اور وائر اسلام سے خارج ہے۔" ("کلمت الفعل" معن 16 مصنف مرزا بیجر احمد ایم-اس)

(د) ایم ایم احر کے دالدی کی ایک اور مرارت طاحہ ہو۔

دفیر اجریوں سے ماری نمازی الگ کی سخیں۔ ان کو لڑکیاں دینا
حرام قرار روا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب بالی کیا رہ کیا
ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر کتے ہیں۔ وہ حم کے تعلقات ہوتے ہیں،
ایک وہی د سرے دفاوی۔ وہی تعلق کا سب سے بوا درجہ مجادت کا انتحا
بونا ہے اور دفوی تعلق کا بحاری درجہ رشتہ و ناتہ ہے۔ سو یہ دفوں

مارے لیے حرام قرار دیے محت اگر کو کہ ہم کو ان کی اؤکیال لینے ک اجازت ہے تو میں کتا ہوں کہ نساری کی اڑکیاں لینے کی بھی اجازت ب-" ("كلت النمل" ص٢١، معنف مزا بثيراحم)

(ز) آخر می مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک عربی شعر من لیں جن می انہوں نے اسے کالفوں کے بارے میں یہ کوہرافشانی کی ہے کہ۔

"ان المدى مار و اختازير الفلا-- نسائهم من دونهن الا كلب-(ترجمه) دعمن مارے مابانول (جنگل) کے سور ہو مجے اور ان کی مورتیں

كتول سے بدو مى بير ( " فجم البدى " ص ١٥ " رومانى فرائن " م ١٥٠ جس)

(٣) قادیانوں کو کسی کلیدی اسامی پر متعین نہ کیا جائے

مندرجہ زیل چد ایک حوالہ جات کی روشن میں یہ بات ابت مو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جانشینوں اور پیروکاروں کی بدردیاں اور وفاداریاں کمی صورت مملکت باکتان سے جس موسکتیں۔ ان کی وفاداری کا مرکز قاریانی ظیفہ اور قادیانیت کا مرکز بھارتی شرقادیاں ہے۔

سای اور فدمی وجوہ کی بنا پر پاکستان کی سالمیت اور بقاء کے نقطۂ نگاہ سے سمی قادیانی کوسمی کلیدی اسای بر معین کرنا قوی اور کلی مفاد کے سرا سر طلاف اور

مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک دراصل برطانوی سامراج کی اسلام دشمنی

علت عملی کی پداوار ہے۔ چانچہ مرزا غلام احد صاحب کی بے شار تحریر اس کے فروت من پیش کی جا سکتی ہیں۔ مرف ایک حوالہ ملاحظہ ہو۔ (الف) مرزا غلام احمد قاویانی- لیفٹینٹ مورز بنجاب کے نام ای ایک چشی

م تکسے ہیں:

"مردار دولت مار ایے فاندان کی نبت جس کو بچاس برس کے متواتر تجرب سے ایک وفاوار جان نار خاندان ابت کر چکی ہے۔۔۔۔ اس فود کاشتہ بودا کی نبیت نمایت حزم اور امتیاط اور تحقیق سے کام لے اور این ماتحت حکام کو ارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی خابت شدہ وفاواری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر بھے اور میری جماعت کو ایک خاص معاہت اور مہانی کی نظر سے دیکیس۔" ("تلیفی مسالت" می 4) جے' "مجود اخترات" می 14" جم" " روحان خزائن" می مصری جسا

(ب) علامہ اقبال مرحوم نے اپنے مشہور مغمون "قادیانی اور جسور مسلمین" عمل قادیائی گروہ کے حفاق لکھا ہے۔

قانون رود کے من مقابے۔ ''کویا یہ توکیک می میودے کی طرف رجوع ہے۔ دوح میج کا شکسل میودی باطنیت کا 2 ہے۔'' (''حرف اقبال" مرجہ لطیف احمد طاں شیروانی'

باطنیت کا جز ہے۔" (''حرف اقبال" مرتبہ لطیف احمد طال شروانی' ص ۱۳۳۳) عاد اقبال کران تحر کردہ شخ م محک احرب دادہ تحرک صد

علام اقبال کے اس تجویہ کی روشق میں تحریک احمیت اور تحریک میدونیت دونوں میں اسلام دشتی قدر مشترک کے طور پر موجود ہے۔ چانچ یہ امر قابل فور بے کہ پاکتان کی تمام گذشتہ حکومتوں نے اپنی عکست عملی کے اختلاف کے بادعود آج تک اسرائیل کے دجود کو تعلیم نہیں کیا اور اس میں سب سے بڑا عائل (Factor)

اسلام دوتی اور عودل سے دفی افوت کا رابط بے لکن قادیاندل نے مملک پاکستان میں رہے ہوئے حکومت پاکستان کی اس حکست عملی کو مسترد کیا ہوا ہے اور تی ابیب

میں اپنا مغن قائم کیا ہوا ہے۔ جس کا جموت قادیانیوں کی ایک تراب (Missions) (Our Foreign) میں موجود ہے۔ (ج) جداد اسلام کا ایک مقدس دئی شعار ہے اور مسلمان قوم کی بقاء و رتی کا رازای میں مغمرہے جیساکہ حضور تی اگرم معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرابی ہے:

روس من رهبای حروبی الله الی بوم القیامت ۱ البعهاد ماض منذ بعث یالله الی بوم القیامت ۵ (ترجم) "میری بعث ہے لے کر قیامت تک جداد کا سلسلہ جاری رہے گا"۔ لین مرزا غلام احمر قادیاتی نے جداد کی محرود مخالفت کی ہے۔ ود حوالے

ملاحظه مول:

مچموڑ دو جماد کا اے دوستو خیال

دیں کے لیے حرام ہے اب جگ اور قال اِب آ کیا کا جو دیں کا الم ہے

اب آ

کی تمام جگوں کا اب اختام 4

اب آمال سے اور فدا کا نزول ہے جنگ اور جماد کا فتوکی نغول ہے

وغمن ہے وہ خدا کا جو کرنا ہے اب جماد

ني کا ہے جو يہ رکھا ہے اعتقاد"

(معيمه تحفه موالويد عن ٣١٠ "روحاني فزائن" ص ٢٧- ٢٨، ج١١)

(٢) ملمانوں كے فرقوں من سے يہ فرقہ جس كا خدائے مجمع المم اور پيوا

اور رہر مقرر فرایا ہے بوا امیازی نثان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس فرقہ میں تکوار کا جماد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نه پوشیده طور پر جهاد کی تعلیم کو برگز جائز نسی سجمتا اور قطعا اس بات کو حرام جانا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے الوائیاں کی جائیں۔" ("تریاق القلوب" ص ٢٣٣٢ طبع سوم اشتمار واجب الاطمار" "روحاني خزائن" ص ٥١٨، ج١٥) (د) تاویانی فرقہ شروع ی سے تقتیم ملک کے ظاف تھا اور اکھنڈ بھارت کے برئن نظریہ کا زبروست مای تھا جبکہ مرزا محمود ظیفہ قادیان نے اپ ایک بیان میں

مهیں ممل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ' ہندوستان کو اکٹھا رکھنا عابق ہے لین قوموں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا رے یہ اور بات ہے ہم ہندوستان کی تقیم پر رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں مے کہ کمی نہ کمی طرح جلد متحد مو جاكير-" (بيان مرزا محود فليف ريوه "الفضل" عدر مكى ١٩٣٧ء) (م) قادیان کی بتی جو اب بھارتی علاقہ ہے عمام قادیانوں کے لیے حبرک ادر 12

اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کما۔

مقدس مقام ہے۔ قادیا نیوں کو اس شمرہ وی عقیدت و محبت ہے جو مسلمانوں کو مکہ اور مدید مورہ سے ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں۔

"زين قاديال اب محرّم خلق ہے ارض حرم ہے

("ورشین" اردو ص۵۰)

ايك اور جكه لكين بن:

"بی جو قاویان سے تعلق نمیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی نہ کاٹا جائے۔ پجریہ آزہ وووھ کب تک رے گا۔ آخر مادل کا وودھ بھی سوکھ جایا کرنا ہے۔ کیا کم اور مدید کی جہاتیں سے یہ دودھ سوکھ کیا کہ نمیں۔" (بدایت

مرزا بشيرالدين محمود خليفه مندرجه «مقيقت الرويا» ص٣٩)

مرزا محود ظیف قاویال نے ای ایک تقریر می کما:

"میں حمیس بچ بچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا ہے کہ قاریاں کی زیمن

بايركت بيد يمال كم كرمه اور ميد منوره والل بركات نازل موتى بي-" (تقرير مرزا محود مندرجه اخبار "الفضل" قادیان ٔ مردممبر ۴۹۳۳) مر قادیانی کے لیے اطاعت امیر فرض بے اگر کی ایے احری کو جو سرکاری لمازم ہو۔ بیک وقت وو متفاد احکام موصول ہوں ایک حکومت پاکستان کی طرف سے دد مرا جماعت احمریہ کے امیر کی جانب ہے تو وہ امیر جماعت احمریہ کے تھم کی اطاعت کا پابد ہے اور حکومت پاکتان کے حکم کو نظرانداز کروے گا۔ جماتھیر پارک کرا ہی می ہونے والے احماوں کے جلسہ میں کی صورت چوہدی سر ظفر اللہ فال سابق وزیر خارجہ کو پیش آئی تھی جب خواجہ ناقم الدین وزیراعظم کی طرف سے جلسہ میں شرکت نہ کرنے کے علم کو انہوں نے مسترد کرویا اور خواجہ ناظم الدین صاحب سے صاف صاف کمد دیا کہ میں ابن جماعت احریہ کے جلسہ کی شرکت سے ممی طرح باز نمیں رہ سکا۔ حکومت پاکتان کی وزارت خارجہ سے میرا استعفا منظور کرلیں۔ امیر جماعت کے تھم کے مطابق وہ اس جلسہ میں شریک ہوئے اگرچہ ان کی شرکت کی وجہ

ے جلے گاہ میں اور بورے شرمی عظیم فساد برا ہوا اور مکومت کی بوزیش بے مد خراب ہوئی۔

اس بورے واقعہ کا تذکر منیر اکوائری ربورث ۱۹۵۳ء (اردد) کے منجہ ٢١-٧٤ ر تفسيل سے موجود ب- ان تيول مطالبات كے حق مي جو كچه اور كما كيا

اس من بت زیادہ انتقارے کام لیا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں مجلس تحفظ ختم نوت کی طرف سے شائع کرو کا بجد "قادیانی ند ب و سیاست" کا مطالعہ مجی فرمایا جائے۔

اس کے علاوہ اگر کسی مطالبہ کے ولائل میں کوئی شبہ ہویا مزید معلومات اور ولائل کی

ضرورت ہو تو ہے شار چزیں متند کتابوں میں موجود ہیں۔ آب کے قیمی وقت کو لموظ رکھتے ہوئے مخترا یہ معوضات چی کی می ایں۔

آب کی ذہنی ملاحیتوں اور قدرت کی دربعت کی ہوئی فعم و فراست سے توقع ے کہ آپ ان چد حوالہ جات ی سے عقیدہ خم نبوت کی ایمیت اور قادیانی مسلم ے حل کی ضرورت کو بوری طرح سجم لیں مے اور انی اسلام دوستی حب الولمنی اور ملک و لمت کی خیر خوای کے پیش نظر اور اینے اعلیٰ منعب کی ذمه واریوں سے عمده برآ ہونے کے لیے پاکتان کے متعل وستور میں اس مسلد کے مل کے لیے مناب اقدامات کی سمی فرائیں گے۔

العطعى لال حيمن اخرّ مدر مجلس مركزيه تحفظ ختم نبوت بإكسّان كمان عر جولائی ۲۲۴ء

وطِوشرقی پاکستان بیر مُودالرجمن بیشن میں محرری بیان

## بسم الله الرحمن الرحي

منجانب مولانا لال حسين صاحب اختر امير مركزيه مجلس تحفظ فتم نبوت ياكستان۔

واجب الاحرام جناب عالى مقام جسس محود الرمن صاحب صدر تحقيقاتي كميش برائ سقوط مشرقي باكستان-

جناب عال!

ستوط مشرقی باکتان مرف پاکتان ی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیائے اسلام کے

لي عقيم اليه بـ اس ملله بن جد كزار ثات بين خدمت كرنا مول-(1) مدر مجی در دارد جزاوں کے علاوہ مدر کے مثیر جناب ایم ایم احم بھی

سقوط مثرتی باکتان کے زمہ وار ہیں۔ خصوصاً اس لیے کہ جناب ایم ایم احمر ایے فرقہ

ے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک (الف) مرزا غلام احمد كوني نه مان والے سب لوگ كافرين (جناب ايم ايم

احرنے اینے فوج عدالت کے بیان میں اس کی تعدیق کی ہے۔)

الذا ان كے نزويك إكتان اسلاى ملك نيس-(ب) ان کے فرقہ کے ظیفہ دوم اور جناب ایم ایم احم کے آیا جان نے فرمایا

تما۔ اگر ملک تنتیم ہو گیا تو ہم پھرے اے ملانے کی کوشش کریں گے۔ (ن) ان کے فرقہ نے تعتبم ملک کے وقت بوندری کمیٹن میں سلمانوں کے

مطالبہ سے علیمرہ میور عثم پین کرکے بقول جسٹس محر منر بخت مخصد بدا کردیا۔ (د) ان امور کو جناب جسٹس محر منرنے تنکیم کیا ہے۔

(r) جناب ايم ايم احمد يكي جيب ذاكرات عن ان ك عراه ب مثرتي إكتان ك ربنماؤل في ان كے جلن كے باعث ان كى عليحدى كا مطالبه كيا۔

(٣) مدر يكي ك افراح . كريه باكتان ك لي منفور كرده وس كرد روي اواند كرك جناب ايم ايم احرف پاكتان كى كريه قوت كو كزور ركها- (٥) جناب ايم ايم احم جس فرق ے تعلق ركھتے بين ان كى قاديان (بمارت) کی شاخ نے بھلہ ویش کی عمامت کی اور بھارت سرکار کو ممل تعاون کا يقين ولايا۔ جب کہ قادیاں میں مقیم ان کے ممبران کو ظیفہ روہ ی مقرر کرتے ہیں اور ان کے مصارف اوا کرتے ہیں۔

"جناب والاشان"

بحريد كے بجث كے متعلق شادت كے ليے جناب مظفروائس اير مل كو طلب فرایا جادے۔ ویکر تمام امور کے متعلق تحریری شادت موجود ہے جو عندالطلب پیش

لال حين اخر فيض باغ لابور- امير مركزيه مجلس تحفظ ختم نبوت باكتان

تغلق رود ملكان- دلا كل معلقه جرو(ا) سقوط مشرقی باکستان یجیٰ خان اینڈ کوک حرکات قبیعہ' فرض ناشنای' ملک و ملت

ے غداری کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ کی خان کے ساتھ شریک کارتھے ان میں سب سے زیادہ کی فال کو ایم ایم احمد بری اعتاد تھا اور مشراحمہ نے ی مشرقی پاکسان کی

عليحر كى كا بلان تيار كيا-يكي فان كاسب سے زيادہ معتد ايم ايم احمد تعالم سبحس پر محمد اسلم قريش ايك مخص نے تملہ کیا۔ یہ تملہ اس پر اس وقت کیا میا جبد قوم جناب مدر مملکت آغا

محد يكيٰ فان صاحب ملك ب بابر دو روز كے ليے ايران توريف لے مك تع اور محرم صاحب زادہ ایم- ایم- احمد بلور قائم مقام مدر کام کر رہے تھ"۔ (ابامد "الفرقان" ربوه' ستمبرا<u>2ء' ص</u>۲)

(٢) مشرقی پاکستان سے علیحرکی۔

توی اسمبلی کی بساط لیٹ دینے کے ساتھ مشرقی پاکتان کی قست کا فیعلہ دہنی طور پر کر لیا میا تھا۔ یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے کہ جناب ایم ایم احر نے ایک مضبوط ربورث تیار کی جس میں ابداو و شار سے ابت کیا کیا کہ مشرقی پاکتان کے علیمه مو جانے سے معلی پاکتان کی حیثیت قائم رہے گی اور اس میں اعتمام بیرا ہوگا۔ ("اردو ڈانجسٹ" ص۳' فردری ۶۷۲)

دلاكل متعلقه جزو نميرا زلی دفعہ () ایم ایم احمد نے اپنے مبینہ حملہ آور محمد اسلم قریش کے مقدے

من فوی عدالت كويان ديت موئ كما ميرا داداني تما ادرجو فخص اس ني نيس مانا وه كافر ب- مندرجه مابنامه "الحق" اكوره ننك رمضان اهد ايم ايم احمد ك والد

مرزا بیراحم ایم اے نے اپی کاب (کمت النمل من الد ای رکعا ہے کہ ہرایک ایبا مخص' جو مویٰ کو تو مان ہے مرعیلی کو تنیں مانیا یا غیلی کو مانیا ہے محر محمد کو تنیں

مانا یا محد کو مانا ب پر منح موعود کو نس مانا ده ند صرف کافر بلکه یکا کافر ادر دائد

اسلام سے خارج ہے۔

"ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احدیوں کو مسلمان نہ سمجمیں اور ان کے پیچیے

معاملہ ہے' اس میں کمی کا اپنا افتیار نہیں کہ پکھ کر سکے (از بشیر الدین محمود خلیفہ دوم "انوار ظافت" صفح 4) مشر ظفرالله نے باک اور جرات سے کما ، ب شک مس نے قائداعظم کا جنازہ عمرا نسیل برحا۔ مولانا نے بوجما کیوں؟ مشر ظفر اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو سیای لیڈر سجھتا تھا۔ حضرت مولانا نے وریافت فرمایا کیا تم مرزائ قادیانی کو پینبرند مانے والے سارے مطمانوں کو کافر سمجتے ہو؟ مالا مکد تم ای حکومت کے وزیر بھی ہو۔ سر ظفراللہ نے کماکہ آپ جھے کافر حکومت کا مسلمان لمازم سجد لیں یا ملمان حکومت کا کافر نوک تم کو بھی الیا سمجھنے کا حق ہے۔ سر ظفر الله بجواب مولانا محمر اسحال صاحب خطيب جامع معجد ايبك آباد- (زميندار مورخه ٨ر

جب پاکتان کے تمام اسلای فرقے مردائیوں کی نظریس مسلمان عی نسی تو

ان کی بعض تحریوں سے ظاہر ہو ہا ہے کہ وہ تقیم کے خالف تے اور کہتے

فروري ۱۹۵۰ء بحواله "الغلاح" پنادر ۲۸ اگت ۱۹۳۹ء)

باكتان اسلامي حكومت بمي نسي-ذیلی دفعہ (ب)

نماز نہ برحیں کو تک جارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نی کے محر میں بید دین کا

تے کہ اگر ملک تعتبم بھی ہوگیا تو وہ اے دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ (ربورث تحقیقاتی عدالت عربه جسس محد منیرا صفحه۲۰۹)

قادیان جماعت احمد کا مرکز ہے، جس کی شاخیں ساری دنیا پر پھلی ہوئی ہیں۔ عہدہ کے فسادات کی وجہ سے متعدد احربوں کو مجبورا قادیاں چھوڑنا بڑا تھا اور وہ واپس آ کر یمال اسنے کے لیے ب قرار ہیں۔ (کاروائی اقادیاں میں جماعت احمدید کا ۵۹ دان اجلاس مندرجه «الفضل" لابور ٔ ۱۳۸ د ممبر ۱۹۹۹ء)

ذلى دفعه (ج)

"اس همن میں ایک بہت **ناگوار واقعہ کا ذکر کرنے پر مجبور ہوں۔** مرے لیے یہ بات بیشہ ناقائل فم ری ب کد احریوں نے علیمہ نمائدگی کا كين ابتمام كيا۔ اگر احميوں كو ملم ليك كے موقف سے افاق نہ ہو آ تو ان كى طرف سے علیمہ نمائندگی کی ضرورت ایک افسوسناک امکان کے طور پر سمجہ میں آ كى تقىد شايد ده عليمه ترجمانى سے مسلم ليك كے موقف كو تقويت بنوا ع إح تھے لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے شکر مراج ہے مخلف حصوں کے لیے حفائق اور اعداد و شار پیش کے۔ اس طرح احمدیوں نے مید پہلو اہم بنا دیا کہ نالہ بھیں کے درمیانی علاقہ میں غیرمسلم اکثریت ہے اور اس وعویٰ کے لیے دلیل میسر کر دی کہ نالہ اچھ اور نالہ بھیں کا ورمیانی علاقہ از خود بھارت کے حصہ میں آ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نیس کہ یہ علاقہ مارے (اکتان) کے حصہ می آمیا ہے لین مورواسیور کے متعلق احمیوں نے اس وقت مارے لیے سخت محصد پیدا کر دیا۔ (بیان جسٹس محمد منبر "اخبار نوائے وقت" لاہور ار جولائی ۱۹۹۳ء)

ولا كل متعلقه جزو نمبر٣

يكي- ميب ذاكرات الدء من ايم ايم احرك وكات ك باعث مثل إكتان ے اختائی زمہ وار ملتوں لے شکوک و شمات کا اظمار کیا۔ ١٢٣ مارچ کو زماکہ میں ایم ایم احمد کی موجودگی پر انتمالی وسد وار طلوں نے فکوک کا اظمار کیا کہ انہوں نے ا تقادی امور کے سکرٹری معوبہ کمیشن کے ڈپٹی چیرٹین مدر کے اقتمادی امور کے

مشیر اور مثرتی پاکتان میں طوفان زوہ افراد کی آبادکاری کی رابط سمیٹی کے چیزمین ک حیثیت سے بیشہ مثرتی باکتان کو ا تصادی طور پر محردم کر دیا۔ (بحوالہ "جنگ" کراجی ا ٣٩ر مارچ ك٤٩٤) منحه ٨ كالم نمبر٥ مولانا شاہ احمد نورانی ایم- این- اے نے عوام پر زور دیا کہ ب ملک کے اتحاد اور سالیت کی فاطر مزید قرانیاں دینے کے لیے تیار رہیں اور ملک کو تقیم کرنے کی انوں نے مایا کہ مثرتی پاکتان کے اخبارات صدر کے اقتدادی مثیر مشر ا تھادی ماہر میں سیای امور کے ماہر نسیں۔ اس کے بادجود وہ خاکرات میں صدر

تمام سازشوں کو ناکام بنا ویں۔ ایم ایم اجر کی دهاک می موجودگی بر کت چینی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کما کہ مسراح

ك مشيركي حيثيت سے كام كر رہے بين- (روزنامه اسشرق" لامور ، ٢٥ مارچ ك،

"سازش كا بانجوال حصه" ماري بحريه كوجس طرح نظر انداز كيا كيا وه براي تكليف وه الميد بب يجي خان نے وائس المرمل مظفر كو افتيار ويا تھا كه وه مرسال وس کوڑ روبے اپن مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے متعلق بان تار کیا گیا تھا محر آفری دقت پر جناب ایم ایم اخرنے جواب دے دا کہ ہم یہ رقم

جنب ایم ایم أحمد جس فرقه یے تعلق رکعے ہیں' ان کی قادیاں (مارت) شاخ نے بگلہ دیش کی حمایت کی اور ممارت سرکار کو ممل تعاون کا یقین ولایا۔ اور بھارتی وزراعظم سزاندرا ماندهی کی حمایت کے علاوہ مالی امداد وینے کا بھی اعلان کیا عماد (الديثركا معمون روزنامه "جسارت" كراجي، مورفد سير حبرك ١٩٩)

قادیاں مارت میں مرزائی جماعت کو مالی ایداد پاکستانی مرزائیوں کی طرف سے و ي جائے كا احتراف ايم ايم احمر في عدالت كے بيان مل كيا ب اور نيزيد ك

منى آخر كالم نمرا)

ولائل متعلقه ليزو نمبرا

ولا كل بابت جزو نمبره

نسي دے كتے: ("اردو ڈائجسٹ" بنوري ١٧٥ م٥٥٥)

قادیاں کا نظم و نسق نظامت ربوہ بی کے اتحت ہے۔



## بسر الله الرحم الرحير

(۱) ہمارا یہ فرض ہے کہ غیراحمدیوں کو مسلمان نہ سمجیس اور ان کے پیھیے نماز

نہ برمیں۔ کو کمد مارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نی کے محر ہیں۔ یہ دین کا معالمه ب اس مي كى كا ابنا اختيار نسي كه كريك ("انوار خلافت" از مرزا

محود احمه قادیانی خلیفه ' ص ۴)

(٢) كل مسلمان جو حفرت مسيح موعود كي بيت مين شامل نسي بوك خواه

انہوں نے حضرت می موجود کا نام بھی نسیں سنا وہ کافر اور وائرہ اسلام سے خارج

ہیں۔ میں شلیم کرنا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ ("آئینہ صدافت" از مرزا محمود احمہ

(r) برایک ایا مخص جو موی کو تو مات ب مرعینی کونس مات یا عینی کو مات ب محر محد کو نسیں مانا یا محد کو مانا ب پر مسیح موعود کو نسیں مانا دہ ند مرف کافر بلکہ لكا كافرادر وائرة اسلام سے خارج ب- ("كلمة الفصل" مصنف مرزا بيراحمد بر مرزا

(r) خدا تعالی نے میرے بر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک فخص جس کو میری وعوت مینی ب ادر اس نے مجھے تبول نسیں کیا ہے وہ مسلمان نسب ہے۔ (مرزا غلام احمد قادياني كاخط بنام واكثر عبدا ككيم خال صاحب بثيالوي تذكره طبع ٣٠ ص٤٠٠) (۵) "اب ظاہر ہے کہ ان المامات میں میری نبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیہ خدا کا فرستادہ' خدا کا مامور' خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشن جسی ہے" ("انجام آتھم" ص \* "روحانی خزائن"

(١) (مجھے خدا کا المام ہے کہ) جو مخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیت میں واخل ند ہوگا اور تیرا کالف رہے گا۔ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کونے والا اور جنى ہے۔ ("اشتمار معار الاخار" از مرزا غلام احمد قاویانی مم "مجوعد

(2) پس یاو رکمو جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع وی ہے۔ تسارے پر حرام ب

ظیفه قاریان م س۳۵)

غلام احمه من ١٠)

س ۱۲° ج۱۱)

اشتهارات" م ۲۷۵ جس)

تمارا المم وى موجوتم يس سے مو-" ("اربعين" نبر" مملا عاشيه "روحاني

. (٨) سوال: اللياكي مخص كي وقات يرجو سلسله احربيد بين واخل نه يواب يدكمنا

فزائن" م سام جما)

جائز ہے کہ خدا مرحوم کو جنت نعیب کرے اور مغفرت کرے۔"

جواب "فير احمريول كا كغربيات سے ثابت ب اور كفار كے ليے وعائے

اور تطعی حرام ب که کی مکفو اور مکذب یا متردد کے پیچے نماز رومو بلکہ جاہے کہ

۳.۳

(٩) ایک صاحب نے عرض کیا کہ غیر مبائع (الم وری پارٹی کے مرزائی) کتے ہیں فیراحمی کے بع کا جازہ کول نہ پڑھا جائے وہ تو معموم ہو آ ہے اور کیا یہ ممکن سی وہ بیہ جوان ہو کر احمدی ہو آ۔ اس کے متعلق (میاں محود احمد ظیفہ قاویان ني) فرايا: جم طرح عيمالي بج كاجازه نس راها جا سكا اكرچه وه معموم ي وا ے ای طرح ایک فیراحری کے بچ کا ہمی جازہ نس رما جا سکا۔" (وائری مرزا محمود احمد طليف قاديان مندرجه اخبار "الفضل" قاديان ج١٠ نمبرات من ١٣٠ مرا اكتوبر (+19PP (۱) "غیراحری تو حضرت میح موعود کے مکر ہوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں

الله) معقیر احمدیوں کو لڑکی دینے سے بوا نقصان پنچا ہے اور علادہ اس کے وہ

(1) حضرت می موعود کا تھم اور زبردست تھم ہے کہ کوئی احمدی فیر احمدی کو ای لزی نه دے۔ اس کی هیل کرنا مجی برایک احری کا فرض ہے۔" ("بركات خلافت" از مرزا محمود احمه م ۵۵۷)

احمد خليفه قاديان من ٩٣)

برمنا جاہے لین اگر کمی فیراحری کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ برما باے وہ تو می موجود کا مکفر نسی۔ میں یہ موال کرنے والے سے بوجمنا ہوں کہ اگر میہ بات ورست ہے تو بحر ہندہ اور عیسائیوں کے بچوں کا بھی جنازہ کیوں نمیں روحا جاتا اور كنف لوك بين جو ان كا جنازه پرست بين " ("انوار ظافت" مصنفه مرزا محمود

منغرت جائز شین" ("الفصل" قادیان سر فروری ۱۹۹۳، جلد ۸ نمبر۵۹)

الان بائزی نمی۔ ("رکات ظافت" از مرزا محود امر اس سے)

(الا) جو مخص فیر احری کو رشتہ رہا ہے، وہ بیٹیا صحرت سے موجود کو نمیں

مجمع اور قد یہ جاتا ہے کہ احمیت کیا چڑہ ؟ کیا ہے کوئی فیراحریوں میں ایا ہے

دین جو کی ہندیا کی جسائی کو اپنی لڑی وے دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کتے ہو مگر

اس معالمہ میں وہ تم ہے اجھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کی کافر کو لڑی فسی دیے تم حم تم

امین کما کر کافر کو وے ویے ہو۔ ("مانکعا اللہ" معنفہ مرزا محمود احر" میں")

(الا) فیراحمریوں ہے ماری نمازیں الگ کی گئی ان کو لڑیاں وہا حرام قرار

راگیا ان کے جازے پڑھنے ہے روا کمایا۔ اب باتی کیا روکیا ہے، جو ہم ان کے

ماتھ کی کر کتے ہیں۔ وہ حم کے تعالمت ہوتے ہیں۔ ایک وی و مرے دغذی۔

رفی تعالم کا سے بڑا ذرید عبارے کا اکما ہونا ہے اور دغذی تعلقات کا بماری

زرید رشتہ و بات ہے ہو یونوں مارے لیے خرام قرار دیے گئے۔ اگر کو کہ تم کو ذرید و شوے کا مقارل کے لؤگیاں لیے کی مجی

ان کی لؤگیاں لیے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لؤگیاں لیے کی مجی

ابازت ہے۔ ("مکیتہ الفسل" معنفہ مرزا چراحمد برمزا فلام احر" میں (ا)

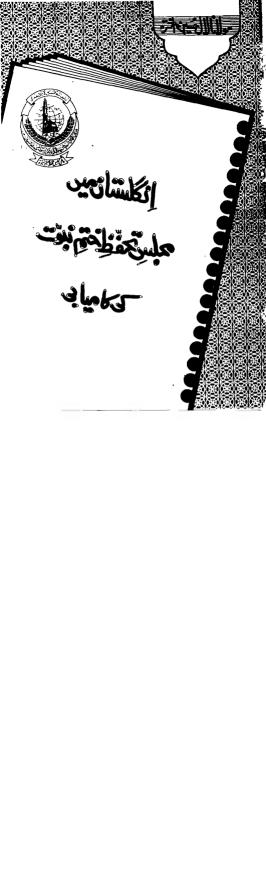

## بسم الله الرحن الرحيم! • ما تمرين كرام جماعتى احباب بخيلي جائة بين كد مناظر اسلام حفرت مولاما لال

صين صاحب اخر مر كله و عالم اعلى مجلس تحفظ فتم نبوت بإكسّان مُزشته جولا في (١٤) ے انگتان می مردائیت کے ظاف معروف جاد ہیں۔ حفرت موسوف رام مجرام کی سائ جیلے سے انگلتان کے آٹھ مرکزی شہول بی تحظ فتم نیوت کی جماعتیں

قائم مو چک بی اور سینکول مسلمان ممبرین یک بین- هنرت اقدس جهال مجی تشریف

لے گئے افضاء تعالی کامیابی نے قدم چوے اور آئید و نعرت ایروی شامل حال

آب كزشته ونول پاكستان مسلم اليوى ايش ودكك كى دعوت بر ودكك تشريف

لے مے اور وہاں ک عقیم الثان مید سمیر شاہماں" (بو کدشتہ نعف مثدی ہے مردائیت کے مغیوط ترین تلے کی حییت رکھتی تھی) على سلا فتم نیت اور تردید

دعادی مرزا غلام احمد قادیانی پر معرکه الارا تقریر فرمائی۔ آپ کی تقریر کے اختام کے بعد مولانا بیرا تر صاحب معری (جو که مجد ندکور کے خطیب بین) نے آپ کی تقریر کی تائید کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے تمام وعاوی مي كذاب اما مول- اس عقيم الثان كاميالي ير وفتر مركزيد خم نبوت لمان من عاظم اعل مجلس تحفظ ختم نیوت ۳۷۔ ار جارج سڑیٹ بڈر سفیلڈ ہے۔ کے انگستان کی طرف ے معمل روئداو موصول ہوئی ہے۔ ہم اے من وعن بدیہ ناعرین کرتے ہیں۔

مخخ العصر حعرت موانا سيد محمد انور شاه صاحب تشميري، حعرت مولانا شاه عبرالقادر صاحب رائ بوري ادر شيخ التفسيد معرت لابوري (رحمهم الله تعالى) اور ویکر اکابرین کی وعاؤل اور برکات سے امیر شریعت معرت مولانا سید عطاء الله شاه صاحب بخاری قدی سرونے مجلس احرار اسلام اور مجلس تحظ خم نبوت پاکستان کے وربعہ تردید مرزائیت کا محاذ قائم کر کے مسلمانان عالم پر احسان معیم فرایا ہے۔ اللہ

(حمر عبدالله لدهميانوي ناظم نشرو اشاعت عدد ١٨٨هـ)

كمتوب

تعالی ی جانتے ہیں کہ کتنے مرزائی مشرف باسلام ہوئے اور کتنے مسلمانوں کو مرزائیت کے ملک اثرات سے بچایا میا۔ حفرت امیر شریعت رحتہ اللہ علیہ کے ارشاد کے پٹی نظر مجلس تحفظ ختم نبوت کا مہت ہے عزم تھا کہ انگستان میں (جو کہ مرزائیت کا حقیق کموارہ ہے) تردید مرزائیت کا محاذ قائم کیا جائے۔ بغضل ایزدی مرزشتہ سال مناظر

اسلام حفرت مولانا لال حسين صاحب اخر مظلم عارے بال تريف ائے۔ ان ي

ایام میں قادیانی فلیف مرزا نامراحہ بھی انگستان سے ہوئے تھے۔ مسلمان انگستان

نے اُفقاق فق کے لیے موقع نغیمت جانے ہوئے مناظرہ کا چیلج دے دیا'جو ورج ذیل

" يخدمت جناب مرزا ناصراحه ماحب فليفه جماعت احميه قاديانيه عال وارد تحفظ ختم نبوت پاکستان بسلسلہ تبلنے میال تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی نے حق کے لیے بمترين موقعه عطا فرمايا ہے۔ حضور سرور كائنات سيد الاولين و الائرين شفيح العذبين '

عاتم النبيين رحمته اللعالمين حفرت محر ملى الله عليه وسلم في وفد نجان س مناظره کیا تھا اور آپ کے واوا مرزا غلام احمد قاروانی نے اپنی زندگی میں آریوں' میمائیوں اور مسلمانوں سے مناظرے کے تھے۔ مناظرہ تبلغ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ الذا ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ خودیا آپ کا نمائندہ جناب مرزا غلام احمد کے صدق و کذب کے موضوع پر مولانا لال حین صاحب اخرے منا عمو کر کے مسلمانان انگستان کو احمیت کی حقیقت سے روشاس کرائی شرانکا مندرجد زیل ہیں۔

(مای محمه اشرف محوندل امیر انتر نیشن تبلیغی مثن ۲۵- کلوفرژ روژ هنسلو

لین مردائیوں کے طلف کو صد نہ ہوئی کہ سلمالل کا چینج تول کریا۔ اس ے مولانا لال حنین صاحب اخر مرکلہ کے اس مشہور خالہ کی تعدیق کر دی کہ

ازراه كرم جواب سے مطلع فراكير-"

ویسٹ میڈیکس ہو۔ کے اٹکینڈ)

الكليند --- معلوم موا ب كر آب يمال تشريف لائ موئ مير- ان ي ايام من مند و پاکتان کے مشہور مبلغ و مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر ' ناظم اعلیٰ مجلس

"مرزائی سلنین کے لے زہر کا بالہ ٹی لیا آمان ہے ' میرے آئے مائے ہو کر مناظرو کرنا مشکل ہے۔" اس فیعلہ کن چینے نے مرزائیوں کے حوصلے بست کردیے۔ ان کی سرگرمیاں مائد پر محتی اور وہ آج مک اپنے طلفہ کے فرار ہونے کا جواز پیش نیں کر سکے۔ ان پر مادی طاری ہوگئ اور ان کی نام نماد تبلغ کا بحرم کمل میا ہے۔ انگستان کے مشور شمول عل مناظر اسلام مولانا لال حمین صاحب احر مظل کی معراج النبي صلى الله عليه وسلم، خمّ نبرت ويات منع عليه السلام، زديه مردائيت

صداقت اسلام و تريد مليث كفاره و ترديد الوبيت و ابنيت منع عليه السلام ير ويره

سوے زائد تقاریر ہو مجل میں ایک پادری سے کامیاب مناظرہ مجی ہوا ہے۔

ووكنك محديض ترديد مرزائيت

ووكك ابكستان كامشور شرب اور لندن سے ميس مل ك فاصل بر واقع ب- یمان بیم صاحب بحوال نے شاجمال مجد کے نام سے وسیع اور فوبصورت مجد انگان متی۔ (مرزائی وعولی کرتے رہے کہ یہ مجد عاری تقیر کردہ ہے) انگلتان میں یہ بلی مجد تھی۔ تقریا بین برس سے یہ مجد مردائیت کے پردیکیندہ کا مرکز ری ہے اس من ون رات مرزا ظام احمر کی محدثیت عجددیت مسیحت مدورت اور ظلی بروزي نبوت بر خواجه كمال الدين مسترصدر الدين (موجوده امير جماعت احميه لاهور) او مسراعف ایدیراای کے لیجر بوتے رہے میں اور مجد کو مرزائیت کا عظیم قلد بد جا اتفا آج كل اس مجدك الم جناب طافظ بشر احمد مادب معرى بي-جناب نور محمه صاحب لودهی کی تحریک بر جناب ظهیر احمه صاحب سیرٹری پاکستان<sup>م</sup> ایوی ایش ودکگ نے مولانا مافظ بشراحر صاحب معری سے ملاقات کر کے بنایا کہ بم موادا الل حيين صاحب اخرى خم نبوت ادر رويد مرزائيت بر تقرير كرانا جائي ہیں۔ مولانا بشیر احمر صاحب معری نے تقریر کے لیے "شاہ جمال مجمد" کا انتخاب فرایا۔ چنانچہ الر فروری ۱۳۱۸ء بروز اتوار تین بج تقریر کا اعلان کر دیا میا۔ وقت مقررہ پر مقامی حضرات کے علاوہ لندن ساؤتھ بال اور ھنسلوے اہل اسلام کا ایک

سلاب امند آیا اور مجد سامعین سے مھیا تھے بحر می موانا بشراحم صاحب نے مولانا لال حمين صاحب كا برتياك خير مقدم كيا- جلسه كى صدارت جنب ظميراحمد صاحب سكرزى پاكتان مسلم ايوى ايش نے فرائى۔ عادت قرآن مجيد كے بعد مناظر اسلام مد ظله "ف مسئله فتم نبوت اور ترويد وعاوى مرزا غلام احمد تاوياني ير ايمان افروز تقریر فرائی۔ آپ نے وضاحت سے بیان فرایا کہ مسلمانوں اور مرزا یوں میں کفرو اسلام كا اظلف ب اور يون چوده سوسال عد مسلمانون كا اجماى عقيده بك مرور کا تات ملی الله علیه وسلم کے بعد جرمدی نوت وجال و كذاب اور دائد اسلام ے فارج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا وعویٰ کرکے دنیا کے سر کوڑ مطانوں کو کافر اور جنی قرار وا ہے۔ مرزائیت اسلام کا فرقہ نس بکد اسلام کے ظاف ایک علیحدہ ندہب ہے۔ آپ نے مرزا قاویانی کے خلاف اسلام وعاوی اور توہن انبياء عليم السلام ومحابركرام رضوان الله عليم اجمعين يرمغصل ردشن وال-توری کے بعد مولانا بیر احمد صاحب محری نے تقریر کی آئید کرتے ہوئے کما كه عن مرداكي يا احمدي شين بول بكه عن مسلمان بول اور تاجدار لمدينه ملى الله

وآله وسلم كو آخر الزمال يقير مات مول مولانا لال حسين مدظل في سوال كياكه مرزا

عليه وسلم كے بعد مدى نبوت كو كذاب اور كافر سجمتا ہوں اور تخصور صلى الله عليه

مسلانوں کی ہے۔ عامتہ المسلین نے جناب منا عراسلام وظل کو مجلس تحفظ محتم نبوت پاکستان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے اس عظیم کامیابی پر مبارک باد بیش ک۔

کو مبارک باو دی کہ بیجین سال کے بعد محض اللہ تعالیٰ کے فضل و حرم ہے اس محد مِس كلمه حن بلند موا اور مرزا غلام احمدكى ترديد مولى- غماز عصر اور مخرب كي امات ك فرائض مناظر الله مد ظله العالى نے انجام ديے۔ مولانا بير احم صاحب نے اعلان فرایا کہ جب تک میں اس مجد کا امام ہوں یہ مجد مردائیں کی نیس بلکہ

غلام احمد قادیانی کے دعادی کے متعلق تمارا کیا عقیدہ ہے؟ مولانا بشر احمد صاحب

نے جواب ریا کہ میں مرزا غلام احمد قاریانی کو اس کے تمام وعادی میں جمونا مات ہول۔ اس پر حاضرین نے جذبہ مرت سے نعوہ بائے تحبیر بلند کے اور ایک دد مرب

اجلاس کے انتہام پر مولانا لال حین صاحب افتر نے آیت قل جاء العق و زهق الباطل خارت کرتے ہوئے شایت سوز و گداز کے ساتھ طوین رہا قربائی اور اجلاس تخیرو خیل اتجام پر بر ہوا۔

مخاز

ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ فتم نیرت ۱۳۳۰ اپر جارج ' طریت فرر سفیلا ہے۔ کے ' انگلینڈ

## ایک در خواست

آثر میں ایک درخواست ہے کہ کیاتم باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہو؟ (غیر مهذب الفاظ کھنے کی گتاخی کی معافی چاہتا ہوں۔)

اگر کوئی کی بیمن بیٹی کو افواء کر کے لے جائے کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہیں؟ اور ایسے خض کے ساتھ آپ کی دوستی اور یاراند رہا کر تا ہے؟ اگر ہمیں اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں غیرت ہے اور ہمیں اپنی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کے بین غیرت ہے کہ ہماری اس کے ساتھ بھی صلح نہیں ہو گئی وسی بھی دوستی نہیں ہو گئی تو میں کہمی دوستی نہیں ہو سکتی تو میں بوسکتی تو میں بوچھتا ہوں کہ جن موذیوں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نہوت پر ہاتھ ڈاللا معاد اللہ ) جنوں نے مرزا غلام احمد قادیاتی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمة فی اللہ علیہ وسلم کا کلمة فی نہیں ہو توں کو میں اور اللہ علیہ وسلم کا کلمة فی دولے کیا مولی کو میں اللہ علیہ وسلم کا کلمة فی نہیں کو کا فرد فی کی دولے کیا دولے

کتیوں کا خُطاب دیا۔ ان موذیوں کے بارے میں آپ کی غیرت کیوں مرگئی ہے.......!!

آپ ان کے ساتھ کیوں لین دین کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں میں میں جور کو کیوں میں ان کے وجود کو کیوں میں ان کے وجود کو کیوں پر داشت کرتے ہیں؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ سرور کا کیات آقائے دو جمان حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ناموس نبوت کس کے باپ اور کسی کی بہوبیشی کے بدالہ بھی شین ؟

کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ان موذیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ایمانی غیرت نھیب فرمائیں اور ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم رحمت اللعالمین خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں اٹھائیں اور ہم سب کو آخضرت علیقے کی شفاعت نصیب فرماکر ہماری عشق فرمائیں۔ آئین!

محمر يوسف لد هيانو گ ۱۳جنوري ۱۹۸۹ء